مرتبه خلیق انجم

#### العرضاء في الشائعة

مدسوره وهم بي العربية في الدينة والاستيان الور سوي الأول المرابية المرابية

جلده

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے ہیں مزید اس طرح کی شال دار، مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے ہمارے وٹس ایب گروب کو جوائن کریں

ايد من پيٺل

عبرالله عتيق: 03478848884

سدره طام : 03340120123

حسنين سيالوى: 03056406067

غالب کے خطوط خطوطِ غالب کی تاریخ وار فہرست (جلدہ) عالب کے خطوط خطوطِ غالب کی تاریخ وار فہرست (جلدہ)

> **مرتبه** خلیق انجم

غالب انسٹی ٹیوٹ، نئی دہلی

# © خلیق انجم

نانثر غالب انسٹی ٹیوٹ،ایوانِ غالب مارگ، نئی دہلی

### فهرست

پیش لفظ: سید مظفر حسین برنی 9 حرف آغاز 9 فهرست خطوط تاریخ وار

## پیش لفظ

ڈاکٹر خلیق انجم اردو کے مشہور محقق اور دانشور ہیں۔ تقریباً پچاس کتابوں کے مصنف، مرتب اور مترجم ہیں۔ مولا ناامتیاز علی خال عرشی، قاضی عبد الود و داور مالک رام کے بعد ہندو پاک میں جن حضرات نے غالب پر اعلا درجے کی تحقیق کی ہے۔ ان میں ڈاکٹر خلیق انجم ممتاز ترین حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اُن کا شار ماہرین غالب میں ہوتا ہے۔ ذاکٹر صاحب موصوف نے ہندوستان کے آثار قدیمہ پر بھی گراں قدر کام کیا ہے۔ اس موضوع پر ان کی کئی اہم کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔

عالب پر ان کی پہلی کتاب '' غالب کی نادر تح بریں '' تھی۔ اس کے بعد انھوں نے '' غالب اور شاہان ہے تیموریہ '' اور '' غالب کچھ مضامین '' وغیرہ شائع کیس۔ انھوں نے غالب کی شخصیت اور فن کے مختلف پہلوؤں پر کثیر تعداد میں مضامین لکھے ہیں۔ غالب پر اُن کا سب سے اہم، وقیع اور قابل قدر کام '' غالب کے خطوط '' (چار جلدوں میں ) ہو بھے غالب انسٹی ٹیوٹ نے شائع کیا ہے۔ ان خطوط کے اب تک تین اڈیشن شائع ہو جے ہیں۔ پاکستان میں یہ چاروں جلدیں انجمن ترقی اردو (پاکستان) نے شائع کی ہیں اور تقریباً ہر سال دو سال بعد اِن کا نیااڈیشن شائع ہو تار ہتا ہے۔

" غالب کے خطوط "کی یہ پانچویں جلد پچھلی جار جلدوں میں شائع ہونے والے خطوط کا ضمیمہ ہے، جس میں غالب کے تمام ار دو خطوط کی تاریخ وار فہرست مرتب کی تی ہے جمعے یعنین ہے کہ یہ فہرست عالب پر کام کرنے والے مخفقین کے لیے بے حدمفید ٹابت ہوگی۔ یعنین ہے کہ یہ فہرست غالب پر کام کرنے والے مخفقین کے لیے بے حدمفید ٹابت ہوگی۔ مجمعے امید ہے کہ ڈاکٹر خلیق المجم غالب پر مزید تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور غالبیات میں اہم اور بیش بہااضا نے کرتے رہیں گے۔

سید مظفر حسین برنی چیر مین چیر مین پبلی کیش ممیش غالب انسٹی ٹیوٹ، نئی دہلی

### حرف آغاز

غالب کے تمام اردو خطوط مرتب کر کے شائع کرنے کا منصوبہ میں نے ۱۹۷۱ء میں بنایا تھا۔
ابھی میں نے اس پراجیک پر کام شروع ہی کیا تھا کہ مجرال سمیٹی کی رپورٹ لکھنے کے لیے
وزارت تعلیم میں ڈائر کئر کی حیثیت سے میرا تقرر ہو گیا۔اس طرح پچھ عرصے کے لیے
خطوط کاکام التوامیں پڑ گیا۔ رفتہ رفتہ جب مجرال سمیٹی کی رپورٹ کی تیاری کے کام کابو جھ پچھ
بلکا ہو ناشر وع ہوااور مصروفیات قدرے کم ہو ئیں تومیں نے دوبارہ متن کی ترتیب شروع کی
اور وہ خطوط مرتب کر لیے ، جن کے متن "عود ہندی" اور "اردوئے معلی " کے پہلے
اڈیشنوں پر مبنی تھے۔یہ کام تسلّی بخش رفتار کے ساتھ چل رہا تھا کہ المجمن ترقی اردو (ہند)
کے جزل سکریٹری کی حیثیت سے میرا تقرر ہو گیا۔

ا مجمن کی گوناگوں مصروفیات کے سبب متن کاکام ایک بار پھر رک گیا۔ المجمن جیسی کل ہند سنظیم کے معاملات و مسائل کو سبجھنے اور اس میں اپنی کار کردگی کو موثر اور با معنی بنانے کے لیے مجھے اپنے ایک واضح لائحہ عمل تیار کرنا تھا۔ اس کام میں پچھ وقت تو لگناہی تھا۔ ہبر حال جب اس کام ہے کچھ فراغت ہوئی تو 2-19ء میں خطوط کی تر تیب کا کام پھر شروع ہوا۔ غالب انسٹی ٹیوٹ، نئی د بلی ہے " غالب کے خطوط" کی پہلی جلد ۱۹۸۳ء میں دوسر ک

کی تر تیب پر مجھے ستر ہا تھارہ سال کام کرنا پڑا۔

اگر چہ میں نے خطوط عالب کا یہ تقیدی اؤیشن تیار کرنے میں اپنی بری بھلی تمام صلاحیتوں کا استعمال کیا ہے۔ لیکن پھر بھی میں اس کام سے پوری طرح مطبئن نہیں ہوں۔ آٹھ وس سال قبل لا ہور میں پینل انٹر ویو کے دوران ایک صحافی نے جھ سے سوال کیا تھا کہ اگر خدا آپ کواکی زندگی اور دے تو آپ کیا کام کرنا پیند کریں گے۔ میں نے بے ساختہ جواب دیا تھا کہ غالب کے اردو خطوط دوبارہ مر تب کروں گا۔ یہ محض رسمی می بات نہیں تھی، بلکہ میری دلی آرزو تھی۔اب زندگی اس کی اجازت تو نہیں دے رہی کہ غالب کے خطوط نے میری دلی آرزو تھی۔اب زندگی اس کی اجازت تو نہیں دے رہی کہ غالب کے خطوط نے میرے سے مرتب کروں،اس لیے موجودہ تقیدی اؤیشن میں جو کی رہ گئی ہے، اُسے ہی حتی سلطے کی ایک کڑی ہے، اُسے ہی جا جلد ای سلطے کی ایک کڑی ہے۔

خطوط مرتب كرنے كے دوطريقے ہيں۔ايك طريقہ توبيہ كہ ہر مكتوب اليهد كے نام كے تمام خطوط يکجا کر کے تاریخ وار مرتب کر دیے جائیں اور دوسرا طریقہ بیر کہ تمام خطوط بحثیت مجموعی تاریخ وار تر تیب دیے جائیں۔ میں نے غالب کے خطوط پہلے قاعدے کے تحت اس طرح مرتب کیے ہیں کہ ہر مکتوب الیہد کے نام کے تمام خطوط تیجا کر کے انھیں تاریخ وار مرتب کردیا ہے۔ میرے محترم جناب سید مظفر حسین برنی نے علامہ اقبال کے خطوط جار جلدوں میں مذکورہ بالا دوسرے قاعدے کے تحت تاریخ وار مرتب کیے ہیں۔ پہلے قاعدے کے مطابق خطوط مرتب کرنے کابد فائدہ ہے کہ ہر مکتوب اليبد كے نام تمام خطوط يجامل جاتے ہیں۔ ليكن اس قاعدے سے يہ مشكل پیش آتی ہے كہ ہميں يہ علم نہيں ہوپاتا كه مكتوب نكارنے كى خاص تاريخ كوكس كس كوخط لكھے اور كى خاص واقعے كے بارے ميں كس كوكياكياكهما-ووسرے قاعدے كے مطابق خطوط مرتب كرنے ميں پريشاني بيہ كه اگر غالب كاكوئى محقق كسى أيك مكتوب اليهدك نام تمام خطوط كاايك ساتھ مطالعه كرنا جا ہتا ہے تو أے خطوط كى تمام جلدول كى چھان بين كرنى پرتى ہے،جو خاصاد قت طلب كام ہے۔ يس نے اس کے لیے ایک در میانی راستہ نکالا ہے۔ غالب کے تمام خطوط تو میں اس طرح مرتب كرچكا تفاكه ايك مكتوب اليهدك نام غالب كے تمام خطوط يكجا ہو جائيں۔اب ميں نے خطوط غالب كى حياروں جلدوں ميں شامل غالب كے تمام خطوط كى تاريخ وار فهرست مرتب كى ہے۔ای فہرست ہے ایک ہی نظر میں یہ پتا چل سکتا ہے کہ کسی ایک مخصوص دن غالب نے کس کس کو خط لکھے۔اس فہرست کی تیاری کے دوران اہم انکشافات ہوئے، جن کامیں یہاں ذکر کرناچا ہتا ہوں۔غالب کے تمام دستیاب خطوط''غالب کے خطوط''کی جار جلدوں میں شامل ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ غالب کے تمام خطوط نہیں ہیں۔ غالب جس تعداد میں دوستوں، عزیزوں اور شاگر دوں کو خطوط لکھتے تھے، اُس سے اندازہ ہو تاہے کہ ہمیں اُن کے جتنے خطوط ملے ہیں ، اُن سے کہیں زیادہ خطوط ضائع ہو گئے ہوں گے۔ان حالات میں بعض باتیں ایس ، جنہیں قطیعت کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا۔ پھر بھی دستیاب خطوط کی روشنی میں چند حقائق بیان کیے جارہے ہیں۔

غالب کے اردو خطوط کی فہرست تاریخ وار مرتب کرنے ہے ہم اس نتیج پر پہنچے ہیں کہ ہر سال لکھے گئے خطوط کی تعداد کے اعتبار سے یہ فہرست اس طرح ہوگی کہ غالب کا پہلا دستیاب خط کے ہماء کا ہے ،اس سال کا ہمیں صرف ایک خط طلا ہے۔ غالب نے اردو میں جو خطوط کھے ہیں ، کے ۱۸۵ء کے بعد اُن کی ہر سال تعداد بڑھتی گئی۔ ۸ سماء اور ۱۸۵۰ء میں چار خطوط کھے ہیں ، کے ۱۸۵ء کو کی خط نہیں طا۔ ۱۸۵۲ء اور ۱۸۵۵ء کے نونو خطوط ملے ہیں۔

ا ۱۸۵۱ء اور ۱۸۵۷ء کے بارہ بارہ خطوط ، ۱۸۵۳ء کے ، بائیس ، ۱۸۲۸ء کے اٹھائیس ، ۱۸۵۳ء کے اٹھائیس ، ۱۸۵۳ء کے انتیاس ، ۱۸۵۵ء کے بیاس ، ۱۸۵۱ء کے چھیالیس ، ۱۸۲۷ء کے بیاس ، ۱۸۵۱ء کے جھیالیس ، ۱۸۲۷ء کے بیاس ، ۱۸۵۱ء کے از سٹھ ، تربین ، ۱۸۷۵ء کے متاون ، ۱۸۷۷ء کے از سٹھ ، ۱۸۲۵ء کے اش اور ۱۸۵۹ء کے اگیا کا ۱۸۵۸ء کے ۱۸۵۸ء کے ۱۸۵۸ء کے اس کے ۱۸۵۸ء کے اور ۱۸۵۸ء کے سب سے زیادہ خطوط بیجنی ۱۸۵۸ء کے سب سے زیادہ خطوط بیجنی ۱۸۰۸ ہیں۔

یہاں ایک بات عرض کرنی ضروری ہے کہ غالب کے فاری خطوط جس اہمیت کے حالل ہیں۔ اس اعتبارے غالب شناسوں نے غالب کے فاری خطوط کی طرف وہ توجہ نہیں کی، جو غالب شنای کے لیے ضروری ہے۔ " بیٹی آئیک "،" نامہ ہائے فاری "، "مجموعہ ڈھاکہ " اور متفرق خطوط کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کا اردو میں ترجمہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن ترجمہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن ترجمہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن ترجمہ کے پہلے اُن کا تنقیدی اڈیشن تیار کیا جانا چاہے۔ یہ کام جوئے شیر لانے ہے کم نہیں۔ میں نے بیٹی آئیک کے بیشتر فاری خطوط کا اردو ترجمہ کر لیا تھا، لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ خالب کے بہت سے خطوط کا، جوایک سے زیادہ مجموعوں میں ملتے ہیں۔ اُن کا متن ایک دوسرے ہوئے فار کی خطوط جمع کر رہا ہوں میں مختلف کتابوں اور رہا لوں میں بمحرے ہوئے غالب کے فاری خطوط جمع کر رہا ہوں تاکہ ان کا متون کا تعین کر کے اُن کا اردو میں ترجمہ کروں۔

آخر میں اپنے عزیز ترین دوست ڈاکٹر اسلم پر ویز کا شکر بیہ ضروری سمجھتا ہوں ، جنھوں نے اس کتاب کی ترتیب کے سلسلے میں قیمتی مشوروں سے نوازا۔ میرے ساتھی عارف خاں ،اختر زماں اور عارفہ خانم نے اس کتاب کی ترتیب میں میری مدد کی۔ میں ان تینوں کا بھی شکر گزار

-0197

میں غالب انسٹی میوٹ، نئی دبلی کی اشاعتی کمیٹی کے چیئر مین عزت مآب سید مظفر حسین برنی کا تہد دل ہے ممنون ہوں، جو ہمیشہ میر کی حوصلہ افزائی فرما تیہیں۔ بیدان کی عنایت تھی کہ پبلی کیشن کمیٹی کے چیئر مین کی حیثیت سے انھوں نے غالب انسٹی فیوٹ، نئی دبلی سے بید کتاب شائع کرنے کی منظور کی فرمائی۔ میرے برادر عزیز اور غالب انسٹی فیوٹ کے فعال ڈائر کٹر شاہد مابلی ایک ممتاز شاعر ، بہت اچھے منتظم ہیں ، انھوں نے جدید انداز پر خوب صورت کا بیں شائع کرنے کے معاطم میں ایک مثال قائم کی ہے۔ غالب انسٹی فیوٹ کی مطبوعات ان کی اس سلیقہ مندی کاروشن ثبوت ہیں۔ میر کاس کتاب کی طباعت میں انھوں نے جو ذاتی دل چھی کی ہے۔ مار کاروشن ثبوت ہیں۔ میر کاس کتاب کی طباعت میں انھوں نے جو ذاتی دل چھی کی ہے۔ مار گزار ہوں۔

# غالب کے اردو خطوط کی تاریخ وار فہرست

#### SIAMY

ا: ۲۳۸۱ء۔۔مرزاہر گوپال تفتۃ صاحب!دوسر اپارسل، جس کوٹم نے بہ تکلف خط بناکر بھیجاہے، پہنچا۔ ۱:۳۳۲\_۲۳۳۳

#### FINMA

۳: ۹ مارجی\_ منشی نبی بخش حقیر صاحب بنده!میاں تئیم اللہ یہاں آئے۔ ساحب بنده!میاں تئیم اللہ یہاں آئے۔ ساحہ ۱۰۸۷:۳

۳: مئی ۱۸۴۸ء۔ مرزاہر گوبال تفتہ آپ کامبر ہانی نامہ پہنچا۔ جلدا:۲۳۲۔۲۳۳

ہم: کیشنبہ، ہمجون۔ منتی نبی بخش حقیر بندہ پرورابہت دنوں ہے میراد هیان آپ میں لگاہوا تھا۔ سا: ۱۰۸۷۔ ۱۰۹۰

 ۵: ۱۸۴۸ء۔۔ منتی جوابر سنگھ جو ہر برخوردار منتی جواہر سنگھ کو بعد دعائے دوام عمرودولت معلوم ہو۔ ۲:۸۳۲۸۱

### =1100

۲: ۱۹جنوری ۔۔ منثی نبی بخش حقیر
 شفیق میرے، منثی ، کرم فرمامیرے، عنایت گستر میرے!
 ۳:۱۰۹۰۱–۱۹۰۱

ے: \_\_اگست • ۱۸۵ء\_مرزاہر گوپال تفتہ بھائی! پیمصرع جوتم کو بہم پہنچاہے،فن ِتاریخ گوئی میں اس کو کرامت اوراعجاز کہتے ہیں۔ ۱:۲۳۷\_۲۳۸

۸:اگست تااکتو بر ۱۸۵۰ء ـ منتی نبی بخش حقیر بهائی صاحب! بنده گنهگار حاضر ہوا ہے اور بندگی عرض کر تا ہے اور عفوِ تقصیر کا آرزو مند ہے۔ س:۹۱:۱۰۹۱:۳

> 9: \_۱۸۵۰ء\_ محمدز کریاخان زکی بنده پرور! آپ کاعنایت نامه پبنچا-۸۲۱:۲ ۸۲۲

#### 61101

ا: پنجشنبه ۲ جنوری منشی بی بخش حقیر
 این بھائی صاحب قبله کی خدمت میں بندگی عرض کر تاہوں۔
 س:۱۰۹۲:۳۰ ۱۰۹۳

اا: میکشنبه ۲ مارجی-منشی بنی بخش حقیر بھائی صاحب کوبندگی پنچے۔ سن ۱۰۹۴۔۱-۱۰۹۵

۱۲: دو شننه ، ۱۰ امار جی منتی عبداللطیف
 برخوردار نور چیثم منثی عبداللطیف سنگمئه الله تعالی بعد دعاے دوام دولت وطول عمر معلوم
 کریں۔
 ۱۲ ۲۰ ۲۰ ۱۰

۱۳۳: جمعه ، ۲۸ مارجی- منثی نبی بخش حقیر بھائی صاحب کوسلام پنچے۔ سا:۱۰۹۵-۱۰۹۷

۱۴٪ ایر مل تاجولائی۔ منشی نبی بخش حقیر بھائی صاحب کوسلام اور منشی عبداللطیف اور نصیر الدین اور پیاری ذکیه کود عا پنجے۔ ۱۱:۱۰۱۱۔۲۰۱۱

> 10: ایریل تاجولائی۔ منشی نبی بخش حقیر بھائی صاحب! تم کومبارک ہو۔ نصیر الدین کا بیاہ اور عبد السلام کا ختنہ سا: • • ۱۱۔ ۱ • ۱۱

۱۷: ایریل، منگی۔ منشی نبی بخش حقیر بھائی صاحب! بیہ عنایت نامہ بھی پایااور جس کی مجھے فکر تھی،وہ بھی آیا۔ س: ۱۰۹۷۔ ۱-۱۰۱۰ 21: جولائی ۱۸۵۱ء۔ منٹی نبی بخش حقیر آداب بجالا تاہوں۔ بہت دن سے آپ کا خط نہیں آیا۔ س:۱۰۲:۳

۱۸: سیه شنبه، ۱۳ اگست به مثنی نبی بخش حقیر بھائی صاحب! آپ کاخط بہت دن کے بعد آیا۔ سا: ۱۱۰۳ الے ۱۱۰۳

> 19: شنبه ۲ ستمبر منشی نبی بخش حقیر زکیداور عبدالسلام کا آنامبارک ہو۔ سا: ۱۲۰۷۱ کا ۱۱۰۷

> > fIVOL

۲۰۰۰ کیشنبه هم جنوری مرزاهر گوپال تفته کیوں مہاراج، کول میں آنااور منتی نی بخش صاحب کے ساتھ غزل خوانی کرنی اور ہم کویاد نہ لانا۔

rm9:1

۳۱: ستمبر ۱۵۱ء تامارج ۱۸۵۳ء منشی نبی بخش حقیر بھائی صاحب! آپ کا خط پہنچا۔ سن ۱۰۸:۱۱

> ۲۳: فروری ۱۸۵۳ء مرزاهر گوپا<mark>ل تفته</mark> شفیق بالتحقیق منشی هر گوپال تفته بهیشه سلامت ربین به ۱:۲۳۹ - ۲۳۷

۲۳: ۲۳ ماری مرزابر گوپال تفته بنده پرور!" بیش از بیش "یه ترکیب بهت فصیح ہے۔ ۱:۲۳۲ سر ۲۳۲

۳۳: \_\_مارچ، مئی۔عبدالحق جناب عالی! یہ خط فتح پورے آپ کے نام کا آیا ہے۔ ۲:۲ ـ ۲۳۸ ـ ۲۳۸

۲۵: شنبه ۱۵۰ مئی منشی نبی بخش حقیر بهائی صاحب! آج بقتے کادن پندر هویں مئی کی صبح کاو قت ہے۔ سند ۱۱۰۸:۳ ۱۱۰۹

> ۲۱: ۲۱ مئی۔ منتی نبی بخش حقیر بھائی صاحب! آگےاس ہے دوخط تم کو بھیج چکا ہوں۔ سے:۹:۱۱۔ ۱۱۱۲

۲۷: ۱۸ جون۔مرزاہر گوپال تفتہ کاشانۂ دل کے ماودو ہفتہ: منشی ہر گوپال تفتہ، تحریر میں کیا کیاسحر ترازیاں کرتے ہیں۔ ا:۳۳۸\_۳۴۹

> ۲۸: اگست، ستمبر ۱۸۵۲ء۔ منشی نبی بخش حقیر بھائی صاحب! آپ کا خط آیا۔ پاکھل کے مُر بے کا پہنچنامعلوم ہوا۔ ۳:۳۱۱۱۔۱۱۱۱

۲۹: جمعہ۔ ۱۹ نومبر۔ منتی نبی بخش حقیر بھائی صاحب! آپ کے دوخط آئے۔ سن:۱۱۱۵:۳

> ۰۳: ۱۰ و سمبر بر رزاهر گوپال تفته کل تمهارانط آیابراز نهانی مجه پر آشکاراهوابه ۱:۲۳۵ ۲۴۷

اس:\_\_د سمبر ۱۸۵۲ء\_مرزاهر گویال تفته پرسوں تمصاراخط آیا۔حال جومعلوم تھا،وہ پھر معلوم ہوا۔ ۱:۳۵۳\_۲۵۵

> ۳۲:\_\_۱۸۵۲ء\_\_مرزاهر گوپال تفته صاحب!دیکھو، پھرتم دنگاکرتے ہو۔ ا:۲۳۷\_۲۳۸

سس: \_\_۱۸۵۲ء\_\_مرزاہر گوپال تفتہ واہ!کیاخوبی قسمت ہے میری ۱:۲۳۸\_۱۵ سم سا: \_\_ جنوری منشی نبی بخش حقیر بھائی! کئیدن ہوئے کہ آپ کاعطو فت نامہ پہنچا۔ سا:۱۱۱۸۔۱۱۱۹

۵۳۵ منوری منشی نبی بخش حقیر بھائی! بھے کو تم سے بڑا تعجب ہے کہ اس بیت کے معنی میں تم کو تامل رہا۔ ۳۰:کااا۔1111

۲۵:۳۷ فروری مرزاهر گوپال تفته بهائی! پرسوں شام کوڈاک کا ہر کارہ آیااور آیک خط تمھار ااور ایک خط جانی جی کالایا۔ ۱:۱۵۱

> کے ۳۰: حیار شنبہ ،۹ مارچ۔ منشی نبی بخش حقیر قبلہ معان رکھے گا۔ کئ دن کے بعد آپ کو خط لکھتا ہوں۔ ۳۰:۱۱۱۹۔ ۱۳۰

۳۰۸: پنجشنبه، ۱۵ مارج منشی نبی بخش حقیر او بھائی، اب تو بی زکیه ہمارے تمھارے برابر ہو گئیں۔ ۳:۱۱۲۰:۳ مارک

٣٩: ٢٨ مارج مرزاهر كوپال تفته

بهائی! آج مجھ کوبڑی تشویش ہے اور بیہ خط میں تم کو کمال سراسیمگی میں لکھتا ہوں۔

rap\_rai:1

ه ۱۷: شنبه ، ۱۴ اپریل بنشی بی بخش حقیر

حضرت! عجب تماشا ہے۔ منشی ہر گوبند سنگھ کا اظہار توبیہ ہے کہ منشی صاحب تو میرے سامنے ہاڑس ہے ہو آئے۔

1174-1177:4

۱۲:۲۱ ایریل مرزاهر گوپال تفته

آج منگل کے دن پانچویں اپریل کو تین گھڑی دن رہے ڈاک خانہ کاہر کارہ آیا۔

1:707\_007

٢٧٠: شنبه ، ٩ ايريل منشي جوابر سنگه جو بر

تمھارے خطوں سے تمھارا پہنچنااور چھاپے کے قصیدے کا پہنچنااور ہیرا سکھ کاادھر روانہ ہونا معلوم ہوا۔

והה + - והבם: ה

سامه: ۱۰ ایر مل منشی نبی بخش حقیر بهائی صاحب! کیسی تاریخ اور کیسی نقل کیافرماتے ہو؟

1117-111-0711

۱۰:۳۳ تا ۲۳ ایریل منتی نبی بخش حقیر ایریل منتی نبی بخش حقیر بهائی! یهان بادشاه نے قلع میں مشاعره مقرر کیا ہے۔ سا:۱۲۳۳ الـ۱۱۲۸

۲۳: ۲۳ اپریل منشی نبی بخش حقیر برا تعجب ہے تماس شعر کے معنی پوچھتے ہو۔ س:۱۲۸:۳ ۱۳۹

۲ سم:\_\_ایریل ۱۸۵۲ء-مرزابرگویال تفته بعائی! بال میں نے" زبرة الاخبار" میں دیکھاکدرانی صاحب مرسکیں۔ ۱:۲۵۵\_۲۵۹\_۲۵۹

> ے ہم: ۲۹ مئی۔ منشی نبی بخش حقیر بھائی صاحب! آپ کاعنایت نامہ مقام ہاتر س سے پہنچا۔ سے:۱۲۹:۳

۳۸: ۳۰ متی مرزابر گوپال تفته بهانی اتم نے مجھے کو نساد و چار سور و پیے کانو کریافلسن دار قرار دیا ہے۔ ۱:۲۵۲ \_۲۵۲

۳۹: ۱۹۳مون مرزاهر گوپال تفته بعانی! جس دن تم کوخط بهیجار ۱:۲۵۹ ـ ۲۲۰

۵۰: ۵ جون مرزابر گوپال تفته عجب تماشا ب، بابو صاحب لکھ چکے بین کہ ہر دیو سکھ آگیا۔ ۱:۲۵۷\_۲۵۸

9:01 جون-مرزاہر گویال تفتہ تمصاری خیروعافیت معلوم ہوئی۔غزلنے محنت کملی۔ ۱:۲۵۸۔۲۵۹

۵۳: حپار شنبه ۲۲۰ جون منشی نبی بخش حقیر بهائی صاحب کاعنایت نامه پہنچا۔ ۳:• ۱۳۰۳ اسالا

> ۳۵: ۲۱ اگست مرزابر گو<mark>پال تفته</mark> بھائی! میں نے ماناتمھاراشاعری کور

۱۲۱ : ۲۱ اگست منشی نبی بخش حقیر پیرومر شد! غلام کی کیاطاقت که آپ سے خفاہو۔ ۳:۱۳۱۱–۱۱۳۲۱

۵۵: کیشنبه،۳ ستمبر-منثی بی بخش حقیر بعائی صاحب!به شعر کس کام: بعائی صاحب!به شعر کس کام: ۲:۳۳:۱۱-۱۳۲:۳

۵۲: کیشنبه ۲۰ اکتوبر منشی نبی بخش حقیر بهائی صاحب! تمهارانط آیااور حال جیت عظم کامعلوم موار سازیم سال ۱۳۵۱

۵۵: پنجشنبه ۲۰ اکتوبر منتی نبی بخش حقیر بهائی صاحب! به نبی طرزروش ہے کہ خطر کی رسید تو نہیں لکھتے اور اُلٹا شکوہ کرتے ہو۔ ۳:۳ سال ۱۱۳۳۲ ۱۳۳۱

> ۵۸: \_\_اکتوبر ۱۸۵۳ء مرزاهر گوپال تفته میں تم کوخط بھیج چکاہوں، پہنچاہوگا۔ ا:۲۷۱

۵۹: دوشنبه، که نومبر بنشی نبی بخش حقیر بهائی صاحب! به آپ کے دل میں کس نے شبه ذال دیا؟ ۲:۲ سال ۱۱۳۸ ۱۱۳

۲۰: پنجشنبه، ۲۲ د سمبر بنشی نبی بخش حقیر بهائی صاحب!میں بھی تمهاراہدردہو گیا۔ سا:۸ ۱۱۳۸-۱۱۳۸

۱۱: \_\_ ۱۸۵۳ء\_نواب انور الدوله سعد الدین خال بهادر شقق قلیده الدین خال بهادر شقق قبله هاجات! قصیده دوباره پنچا-

910-929:

۲۴: \_\_سا۱۸۵۳ء\_سید بدرالدین احمد کاشف المعروف به فقیر مخدوم و مکرم جناب فقیر صاحب کی خدمت عالی میر ، عرض کیاجا تا ہے کہ بہت دن سے آپ نے مجھ کویاد نہیں کیا۔

1-17-1-17

SIVOL

٢٣: ١٣ جنوري مرزابر كوپال تفتة

"دید مت" بیر لفظ نیا بنایا ہے۔

1:177

۱۲۳: دوشنبہ ۲۳۰ جنوری منٹی نی بخش حقیر بھائی جان! تمھاراخط کہ جوشخ رحمت اللہ صاحب کے ذریعے کے خط کے جواب میں تھا پہنچا۔ ۱۲:۳۳:۱۱۔ ۱۱۳۹

> ۲۳:۷۵ فروری مرزاهر گوپال تفته بنده پرور اک مهربانی سکندر آبادے اور ایک علی گڑھے پہنچا۔ ۱:۲۷۳\_۲۹۳

> > ۲۳: ۲۳ فروری منشی نبی بخش حقیر بھائی صاحب! میں نہیں جانتا تھاکہ تم کہاں ہو۔

۲۲: ۲ مارج مرزاہر گوپال تفتہ منتی صاحب! تمھارا خطاس دن یعنی کل بدھ کے دن پہنچا۔ ۱:۳۲۳\_۲۹۳

٢٩: \_\_ مَنِي،جون\_ منشى نبي بخش حقير

بھائی صاحب! قصیدہ مد جیہ حضرت ولی عہد بہاد رمیں شین کی ضمیر مطلع ہے لے کر دور تک بہ طرف معثوق کے راجع ہے۔

1102\_1100:0

۵۰: یکشنبه، ۴ جون منشی نی بخش حقیر

بھائی صاحب! الحمدلللہ کہ اور تو سب طرح خیر وعافیت ہے مگر گرمی کی وہ شدت ہے کہ عیاذ آ باللہ۔

ש: דיחוו שיחוו

ا2: 19 جون - منشی نبی بخش حقیر

بھائی صاحب! کیا کہوں کہ کتنا ہنا ہوں تمھاری اس بات پر کہ تو تو قطعہ یار ہا گی کہہ کر الگ ہو گیااور مجھ کو تمیں روزے رکھنے پڑے۔

ש: שיחוו

22:\_\_ جون ۱۸۵۴ء\_ مرزاہر گوپال تفتہ عدوم شفیق میرے لالہ ہر گوپال تفتہ میر اقصور معاف کریں۔

ו: ארץ\_סדץ

۳۷: \_\_ جولائی ۱۸۵۴ء\_ منشی نبی بخش حقیر بھائی صاحب! یہ جو آپ نے لکھاکہ تیرے دہ اشعار سے جاتے ہیں۔ ۳:۷ ۱۱۳ – ۱۱۳۹ ۳۷:\_\_ جولائی ۱۸۵۳ء\_مرزاهر گوپال تفته میراسلام پنچی،خطاور کاغذاشعار پنچا۔

1:017

۵۷: ۱۱ اگست بین بخش حقیر

بھائی صاحب! آپ کے عنایت نامے سے بھا بھی صاحبہ کے مزاج کی ناسازی اور بچوں کی ناخوشی معلوم ہوئی۔

110+:1

۲۷: سه شعنبه ۱۵۰ اگست منشی نبی بخش حقیر
 بعائی صاحب! پرسول شام کومر زایوسف علی خال شهر میں پہنچ ۔
 ۳:۰۵۱۱ ـ ۱۵۱۱

22: جمعه ، ۱۵ ستمبر \_ منتی نبی بخش حقیر بهائی صاحب کوبندگی پنچ - یبال کی عید کاماجراعرض کرول گا۔ سا:۱۵۱۱ \_ ۱۱۵۳

۸۷: حیار شنبه ، ۳ اکتو بر\_ منشی نبی بخش حقیر بهائی صاحب! جی چاہتا ہے ہاتیں کرنے کو، حق تعالی عبدالسلام کی ماں کوشفادے۔ ۳: ۱۱۵۳:۳ 29: جمعه، ١٦ اكتوبر لينشي بخش حقير ماے ماے وہ نیک بخت نہ بگی۔ 1100:5

۸۰: ۱۵ اکتوبر بی منشی بی بخش حقیر بھائی صاحب! آپ کا خط آیااور منتی عبداللطیف کی دختر بلنداختر کااپی چھپھیوں کے ساتھ اکبر آباد جانامعلوم ہوا۔

1100:1

٨١: كيشنبه، ٥ نومبر \_ منثى نبي بخش حقير آداب بجالا تابول اور جاجم كاسلام كرتابول\_ 1104-1104:1

۸۲: پنجشنبه، ۳۳ نومبر به منثی نبی بخش حقیر بھائی صاحب!السلام علیم۔ بحق تعالیٰ تم کواور تمھارے بچوں کوسلامت رکھے۔ 1104:1

> ۸۳: ۸د سمبر\_ منثی نبی بخش حقیر بھائی صاحب!خداکے واسطے ماجرا کیاہے۔ 1101\_1104:r ۸۴: کیشنبه، اساد سمبر ... منثی نبی بخش حقیر خدا کے واسطے رسول کے واسطے، منثی عبداللطیف کی خیر وعافیت لکھو۔ HOA:M

۸۵: \_\_ ۸۵ اء\_ قاضي عبدالجميل جنون بريلوي مخدوم ومكرم ومعظم جناب مولوى عبدالجميل كي خدمت مين.... 1491-1490:4

۱۸۵۵ء مرزابرگوپال تفتہ ۱۸۵۰ء مرزابرگوپال تفتہ تمھارانط پہنچا۔ مجھ کوبہت رنج ہوا۔ ۱۲۲۲

۱۸۲: ۳۳ جنوری بردالدین احمد کاشف المعروف به فقیر حضرت مخدوم و معظم جناب فقیر صاحب دامت بر کاجم بست: ۲۳ ما ۱۰ ساسی ۱۰ ساس

۸۸: پنجشنبه، ۸ مارچ مشی نبی بخش حقیر بهائی صاحب کاعنایت نامه پنجامیر اخط لکصناتغا فل و تسائل سے نه تھا۔ سن ۱۵۸: ۱۵۹ – ۱۵۹

۸۹: ایریل، منگ ۱۸۵۵ء۔ مرزاہر گوپال تفتہ صاحب! دیباچہ و تقریظ کالکھنااییا آسان نہیں ہے کہ جیساتم کودیوان کالکھ لینا۔ ۱:۲۲۸\_۲۲۲

> 90: 19مئی۔ منٹی نبی بخش حقیر پیرومر شد! مجھ پر عناب کیوں ہے۔ سا:۱۲۰

91: ۲۵ مئی\_ منٹی نبی بخش حقیر بھائی صاحب! کہیے کیاگر می پڑتی ہے اور کیوں کر گزرتی ہے۔ س:۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲ 9۴: ساجون \_ منشی نبی بخش حقیر لوصاحب اور تماشاسنو، آپ مجھ کو سمجھاتے ہیں کہ تفتہ کو آزردہ نہ کرو۔ سا: ۱۱۲۲ ساکا ۱

> ۹۳:\_\_ جمعه ،جون ۱۸۵۵ء\_ منشی نبی بخش حقیر الحمد لله که حرارت صوی اور حرارت یوی باهم رفع هو گئیں۔ سا: ۱۲۳سا سا ۱۲۳

۹۴: ۵جولائی۔۔منٹی نبی بخش حقیر بھائی جان! منٹی عبداللطیف کی شادی پہلے اس پر پھر اس کے والدین پر اور اس کی بہنوں پر اور بھائیوں پر مبارک ہو۔ سا: ۱۲۳ الـ ۱۲۵۵

> 90: ۲۶ جولائی\_ منشی نبی بخش حقیر بھائی صاحب!مینہد کایہ عالم ہے کہ جدھر دیکھیے اُدھر دریاہے۔ ۱۱۲۵:۳

97: ۳ اگست\_ منشی نبی بخش حقیر عیاد آبالله-ماجرایه سخت ہے منشی عبداللطیف کہاں اور میر ٹھ کہاں۔ ۳:۱۲۵:۱۱۔۱۲۵

94: ١٦ ستمبر \_\_ منتى نبى بخش حقير حضرت! بهت دن سے حال تمهار ااور بچوں كااور خصوصاً منتى عبد اللطيف كامعلوم نبيں \_ ١١٢٦:١١ 9۸: دوشنبه، ۲۴ متمبر \_ منتی نبی بخش حقیر پیرومر شد! بات کو بھی سبحقتے ہویایوں ہی شکوہ کرنے کو موجود ہو جاتے ہو۔ س: ۱۱۲۷\_۱۱۸۱۸

> 99: ۳ اکتوبر\_ منشی نبی بخش حقیر بھائی! تمھاراغصتہ میرے سر آنکھوں پر۔ سا:۱۱۲۸۔۱۱۲۹

۱۰۰- پنجشنبه، ۴ اکتوبر\_نواب انورالدوله شفق کیوں کر کہوں کہ میں دیوانہ نہیں ہوں۔ سر:۹۸۰-۹۸۲

ا • ا: پنجشنبه ، ۴ اکتوبر به نواب انور الدوله شفق لله الشکر که پیرومر شد کامزاج اقدس بخیره عافیت ب-۱ - ۹۸۳ - ۹۸۲:۳

۱۰۳: سیه شنبه ۹۰ اکتوبر به منتی نبی بخش حقیر بهائی صاحب! کنی خطاس عرصے میں تم کو لکھے۔ تمر جو لکھنا تھاوہ بھول گیا۔ سا:۱۲۹:۱۱۔ ۲۵۱۱

۱۰۳ ان سه شنبه ۴۰ انومبر به قاضی عبدالجلیل جنون بریلوی تبله ۱۱ پ کوخط تنفیخ میں تردد کیوں ہو تاہے؟ س، ۱۳۹۳ سا ۱۳۹۳

> ۱۰۴: ۱۰۴ه\_ ۱۰۴ مفتی نبی بخش حقیر یالبی س س برشک کروں۔ سن:۱۷۱۰ها

۱۰۴۰:۔۔اداخراپریل۱۸۵۲ء۔۔نواب یوسف مر زا کوئی ہے؟ذرالوسف مر زاکوبلائیو۔لوصاحب وہ آئے۔ ۲:۲۷

۵۰۱-- ۳جون - منشی نبی بخش حقیر بندگی عرض کرتا ہوں - بیباں آج بدھ کا دن تیسری جون کی شہر کے حساب سے انتیس رمضان کی ہے۔ س: اے اا۔ ۱۱۷۲

> ۱۰۲: ۲۹جون \_ نواب انور الدوله شفق پیرومر شد! پیه خط لکھنا نہیں ہے باتیں کرنی ہیں۔ سا: ۹۸۴

ے ۱۰: بیکشنبه، ۲۷جولائی \_منشی نبی بخش حقیر بھائی صاحب!شکر ہے خداکاتمھاری خیر وعافیت معلوم ہوئی۔ س: ۲۲ا۔ سے ۱۱۷

۱۰۸: سیر شنبه ،۵ اگست\_ منشی نبی بخش حقیر بهائی صاحب! یک شبے کا لکھا ہوا خط پر سوں دو شبے کا یہاں پہنچا۔ سا: ۱۲ کے اا۔ ۱۵ کا ا

۱۰۹: چارشنبه، ۲۰ اگست. د منشی نبی بخش حقیر بهائی صاحب! خط کے نہ چنچنے کی شکایت کیامعنی۔ سا: ۱۱۷۳ سے ۱۱۷ ۱۱:۳ نومبر \_ شاه عالم مخد دم زاد هٔ مرتضوی نثر اد کو نقیر غالب علی شاه کی د عائی چے۔ ۳:۲۷-۱-۲۸

الا: چار شنبه ۹۰ و سمبر ـ منشی نبی بخش حقیر بهائی صاحب کوسلام اور حسن تمام شادی کی اور مع اکنیر معاودت کی مبار کباد سادے ۱۱۷۵:۳

۱۱: ۱۱ نومبر\_نواب انورالدوله شفق قبله و کعبه!وه عنایت نامه جس میں حضرت نے مزاج کی شکایت لکھی تھی۔ سا: ۹۸۴\_۹۸۵

5110L

سااا: قبل ۱۸۵۷ء۔۔سیدغلام حسنین قدر بلگرای

حضرت امیں نے جاپا کہ تھم بجالاؤں۔ ہم:۲۱سما\_۸اسما

1149:1

۱۱۵:۳۳ فروری ۔۔ سیدغلام حسنین قدر بلگرامی بندہ پرور! آپ کے عنایت نامے کے آنے سے تین طرح کی خوشی مجھ کوحاصل ہو گی۔ سم:۱۵سما۔۱۳۱۸ ۱۱۲: پنجشنبہ، ۳۳ ایر مل \_ یوسف علی خال ناظم جناب عالی۔ کچھ کم مہینا ہوا کہ میں نے حضور کی غزلوں کود کھے کر خدمت میں روانہ کیا ہے۔ ۳:۲۵ ا۔ ۱۱۸۰

> ۱۱: ۲۲جولائی\_بیوسف علی خال ناظم جناب عالی! آداب بجالا تا ہوں اور عرض کر تا ہوں کہ اجورہ دار پہنچا۔ ۳:۰۸۱۱\_۱۸۱

> > ۱۱۸: ۵ وسمبر\_مرزابر گوپال تفته صاحب!تم جانتے ہو کہ یہ معاملہ کیاہے اور کیاوا قع ہوا۔ ۱:۲۲۲\_۲۲۸

119: دوشنبه، ۲۱ وسمبر\_ حکیم غلام نجف خال میاں هیقت حال اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اب تک جیتا ہوں۔ ۲: ۲۲۳

> ۱۳۰۰: شنبه ۲۶۰ دسمبر \_ حکیم غلام نجف خال میان! تمهارانط پنجار ۲: ۲۲۳۳: ۲

#### FINDA

۱۳۱: سه شنبه ۱۹۰ جنوری \_ حکیم غلام نجف خال سعادت اقبال نشان محیم غلام نجف خال طال بقاءة \_ ۲:۳۲۲ ۱۲۲: ۲۱ جنوری \_ مرزاهر گوپال تفته بهائی!میں نے دتی کو چھوڑااور رام پور کو جلا۔ ۱:۸۱۳

۳۰:۱۲۳ جنوری \_مرزاہر گوپال تفتہ آج سنیچر بار کودو پہر کے ونت ڈاک کاہر کارہ آیا۔ ۱:۲۲۸\_۲۲۹

۱۲۴: جنوری\_\_بابوہر گوبندسہائے نشاط تم کودعا کہتاہوں اور دعادیتا بھی ہوں۔ ۲:۸۳۴

۱۲۵: حار شنبه ، ۳ فروری \_ مرزاهر گوپال تفته از عمرود و لت برخور دارباشند -۲۲۹:۱

۱۳۶: کیشنبه، کفروری \_میرمهدی مجروح میاں! آج یک شیبے کادن، ساتویں فروری کی اور شاید بائیسویں جمادی الثانی کی ہے۔ ۱:۲۳ میں ۱۳۹۲ م

> ے ۱۳: دوشنبہ ۸۰ فرور ی۔ مرزاشہابالدین احمد ثاقب بھائی !تمھارانط خلیم محود خاں صاحب کے آدی کے ہاتھ پہنچا۔ ۲: ۱۹۹۳

۱۲۸: فروری، مارچ ۱۸۵۸ اور حکیم غلام نجف خال بھائی اجمھارے رفعے کاجواب پہلے تم کوشیر زماں خال نے دیاہو گا۔ ۱۲۷:۳ ۱۲۹: قبل مارج ۱۸۵۸ء۔چودھری عبدالغفور سرور میرے کرم فرما،میرے شفیق۔ ۵۷۲:۲

> • ۱۳۰ مارج\_۔مرزاہر گویال تفتہ صاحب اتم نے تکھاتھا کہ میں جلد آگرے جادں گا۔ ۱: • ۲۷

۱۳۱۱: ۲ مارج\_۔مرزاہر گویال تفتۃ جانِ من وجانانِ من!کل میں نے تم کو سکندر آباد میں سمجھ کر خط بھیجا۔ ۱:۰۷-۲۷-۲۷

> ۱۳۲: ۱۲ مارج\_مرزاهر گوپال تفته صاحب اتمهاری سعادت مندی کوهزار هزار آفریں۔ ۱:۲۷-۲۷۱

۱۳۳۳: چهار شعنبه ،۲۵ مارج\_نواب زین العابدین خال بهادر عرف کلن میال بنده پردر!مهربانی نامه پهنچار میں توسمجها تھا، آپ مجھ کو بھول گئے۔ ۴: ۱۵۸۳ سا ۱۵۸۳ م

۱۳۴۷: میشنبه، ۲۷ مارج\_بیوسف علی خال ناظم حضرت دلی نعمت آبیرُ حمت، سلامت بیس اس دولت ابد مدت کااز راهِ مودت خیر خواه مول-۳: ۱۱۸۳۳ ۱۳۵: مارج۔ مرزاشہاب الدین احمد خال ثاقب بھائی شہاب الدین خال، واسطے خدا کے بیاتم نے اور تحکیم نجف خال نے میرے دیوان کا کیا حال کردیا ہے۔ ۲:۳۹۲

۱۳۷۱: مارچیاا پر مل ۱۸۵۸ء۔چودھری عبدالغفور سر ور چودھری صاحب قفیقِ تمرم کی خدمت میں بعدار سال سلام مسنون عرض کر تاہوں۔ ۱:۵۷۷۷:۲

ے ۱۳۷: پنجشنبہ، مکم ایر مل ۔۔ حکیم غلام نجف خال میاں !تم کومبارک ہو کہ تحکیم صاحب پرے وہ سپاہی جواُن کے اوپر متعنین تھا،اُٹھ گیا۔ ۲۲۵:۲

۱۳۸ کیشنبه ۱۳ ایریل در در اشهاب الدین احمد خال تا قب بهائی اتمهار اخط پنجاد کوئی مطلب جواب طلب نهیس تفاد ۲:۳۹۳ ـ ۱۹۵۲ ۲۹۵۳

> ۱۳۹: ۱۲ ایر مل \_ مرزا هر گویال تفته صاحب اکون مجھیاد کیا۔ کیون خط لکھنے کی تکلیف اُٹھائی۔ ۱:۳۷۳

۱۳۰۰: چہار شنبه ،۲۱ اپریل۔ میر مہدی مجروح صاحب!دو خط تمھارے بہ سبیل ڈاک آئے۔ صاحب!۳۹۲:۲ ۱۳۱: یکشنبه ۲۵ اپریل۔۔مرزا ہر گوپال تفتہ عجب انفاق ہوا، پخشنے کے دن بائیس اپریل کو کلیان خطرڈاک میں ڈال کر آیا۔ جلدا: ۲۷۳۔۳۷۲

۱۳۲: ۳۰ ایریل ــ مرزا هر گوپال تفته صاحب ایجیس اپریل کوایک خطاور ایک پارسل دٔاک میں ارسال کر چکا ہوں۔ ۱: ۲۷۵-۲۷۵

> ۱۳۳۳: ایریل \_ میر مهدی مجروح کون یار، کیا گہتے ہو؟ ۲: ۱۳۹۳ \_ ۱۳۹۳

۱۳۳۳: ایریل یا منگی\_پودهری عبدالغفورسرور بنده پرور!مهر بانی نامه آیا-سر پرر کها، آنکھوں سے لگایا۔ ۵۸۴-۵۷۹:۳

۱۳۵ : ۱۱ منگی\_\_علاءالدین خال علائی آج بدھ کے دن ستائیس رمضان کو پہر دن چڑھے کہ جس وقت میں کھانا کھا کر باہر آیا تھا۔ ۱:۳۲۳\_۳۲۵

> ۱۳۶ : ۲۳ مئی۔ مرزا ہر گوپال تفتہ بھائی اوہ خط پہلائم کو بھیج چکا تھا کہ بیار ہو گیا۔ ۱:۲۷۵۔۲۷۹

کے ۱۳ : ۱۹جون۔ مرزا ہر گوپال تفتہ کیوں صاحب! مجھ سے کیوں خفاہو؟ ۲۷۷۔۲۷۲

۱۳۸: ۲۶جون \_ مرزا هر گوپال تفته جیتے رہواور خوش رہو۔ ۱۵۵۲ ۲۷۸

۱۳۹: جون، جولائی ۱۸۵۸ء۔ مرزا ہر گوپال تفته رکھیوغالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف ۱:۲۸۰۔۲۸۱

۱۵۰: اوائل جولائی ۱۵۸اء۔مرزاحاتم علی مہر بہت سبی غم کیتی۔شراب کیا کم ہے! ۲:۰۰۷۔۱۰۷

ا۱۵: کیشنبه، ۱۸جولائی \_ منثی شیونرائن آرام گمانِ زیست بود بر منت زبدر دی \_ ساز ۲۸ ما ۱- ۱۰ ۴۸ ا

۱۵۲: ۱۹۶ لائی۔مرزا ہر گوپال تفتہ مرزا تفتہ کودعا پنچے۔بہت دن سے خط کیوں نہیں لکھا؟ ۱:۲۷۸-۲۷۹

۱۵۳: ۲۸جولائی۔مرزاہرگوپال تفتہ مرزا تفتہ!کل قریب دو پہر کے ڈاک کاہر کارہ،وہ جو خط بانٹاکر تاہے آیا۔ ۱۲۷۹:

> ۱۵۴ کیشنبه ۸۰ اگست\_میر مهدی مجروح خوبی دین و دنیاروزی باد ۲: ۱۹۳۳ م ۱۹۵۰

۱۵۵: کا اگست برزا ہر گوپال تفتہ مرزا تفتہ! تمھارے اور اق مثنوی کا پیفلٹ پاکٹ پر سوں پندرہ اگست کو ۱:۲۸۱۔ ۲۸۳

۱۵۲: ۲۳ اگست۔ مرزاہر گوپال تفتہ صاحب! عجب انفاق ہے۔ آج صبح کوایک خط تم کواور ایک خط، جاگیر کے گاؤں کی تہنیت میں اپنے شفیق کوڈاک میں بھیج چکا تھا۔ ا:۲۸۳\_۲۸۳

> 102: سام اگست\_علاالدین خال علاتی خاک نمنا کم و توباد بهار ا: ۲۵ سام ۱۳۲۹

۱۵۸: ۲۸ اگست در زا برگوپال تفته نور نظرو لخت جگرمر زا تفته! تم کومعلوم رے که راے صاحب کرم و معظم دالخ ۱: ۲۸۵\_۲۸۴

> 109: سه شدنبه ،ا۳ اگست\_منشی شیونرائن آرام شفیق میرے ، مکرم میرے ، منشی شیونرائن صاحب، س:۱۰۵۱\_۱۰۵۲

۱۲۰: اگست تانومبر\_نواب انورالدوله شفق حضرت پیرومرشد!اگر آج میرے سب دوست وعزیزیهان فراہم ہوتے ۱۹۸۵:۳۳ م ۱۲۱: اگست ۱۸۵۸ء۔ حکیم غلام نجف خال بھائی! ہاں غلام فخر الدین خال کی رہائی، زندگی دوبارہ ہے۔ ۲:۲۲۔ ۱۲۲۸

> ۱۹۲:اگست میر مهدی مجروح بھائی!تم تولژ کوں کی سی باتیں کرتے ہو۔ ۱:۵۵ سے ۹۶ س

۱۶۳۰: اگست\_مرزا هر گویال تفته بهاکی اجمهاراده خط، جس میں اوراق مثنوی ملفوف تھے۔ ۱:۲۸۵\_۲۸۹

۱۶۳۰: میم ستمبر مرزاہر گوپال تفته صاحب! عجب تماشاہ محمارے کہنے سے منشی شیوزائن صاحب کو خط لکھاتھا۔ ۱:۲۸۶۱\_۲۸۸

> ۳:۱۷۵ ستمبر مرزابر گوپال تفته لِلَه السُكر، تمهاراخط آیااوردل سودازده نے آرام پایا۔ ۱:۲۸۸۱-۲۹۰

۱۷۲: جمعه، ساستمبر۔ منتی شیونرائن آرآم مہاراج! بخت جیرت میں ہوں کہ منتی ہر گوپال صاحب نے مجھ کو خط لکھنا کیوں چھوڑا۔ سا: ۱۰۵۲:۳۰ ما۱۰۵۲

> ۱۷۷: ۳-۲ شمبر مرزاہر گوپال تفتہ مرزا تفتہ کودعا پہنچے۔دونوں فقرے جس مخل پربتائے ہیں۔ ۱:۲۹۰-۲۹۱

۱۶۸: کے ستمبر۔مرزاہر گویال تفتہ مشفق میرے،کرم فرمامیرے! تمھاراخطاور تین دوورتے چھاپے کے پہنچ۔ ۱:۲۹۳\_۲۹۳

-----

۱۲۹: ۱۲ ستمبر ـ مرزاهر گوپال تفته اجهامبر ابھائی"نهیب"والے دوو شقے چار سوہوں،پانسوہوں ـ سب بدلواڈالنا ـ ۱: ۲۹۳ ـ ۲۹۳

> • کا: کاستمبر مرزاہر گوپال تفتہ بھائی! مجھ میں تم میں نامہ نگاری کا ہے کو ہے، مکالمہ ہے۔ ا:۲۹۵\_۲۹۸

اکا: دوشنبه، ۴۰ ستمبر - حاتم علی مهر بھائی صاحب!ازروے تحریر مرزا تفتہ آپ کا چھے کتابوں کی طرف متوجّہ ہونامعلوم ہوا۔ ۲:۲۰۵\_ سا ۹۰

۱۷۲: ۲۰ متمبر۔مرزاہر گوپال تفتہ بھائی! آج صبح کو بہ سبب حکیم صاحب کے تقاضے، شکوہ آمیز خط جناب مرزاصاحب کی غذمت میں لکھ کر بھیجا۔ غذمت میں لکھ کر بھیجا۔ ۲۹۷\_۲۹۲:۱

> ساکا: سیر شنبه ۱۲ستمبر برزاحاتم علی مهر مرابه ساده دلیهای من توان بخشید ۲:۳۰۷ م

حسنين سيالوي

۱۵۲۳: ۲۱ ستمبر مرزاہر گوپال تفتہ صاحب! قصیدے کے چھاپے جانے کی بثارت صاحب مطبع نے مجھ کو بھی دی ہے۔ ۱:۲۷۹-۲۹۹

> 221: چارشنبه، ۲۲ ستمبر منتی نبی بخش حقیر بهائی صاحب! آپ کاعنایت نامه پنجار حال معلوم موار سا:۲۷ کاار ۲۷ ا

- ۱۷۶: ۲۹ ستمبر - مر زاحاتم علی مهر بھائی صاحب!خداتم کودولت دا قبال روزافزوں عطاکرے۔ بھائی صاحب!خداتم کودولت دا قبال روزافزوں عطاکرے۔ ۲:۵۰۵:۲

221: \_\_ ستمبر ۱۸۵۸ء منشی شیونرائن آرآم نور بصر ، لخت ِ جگر ، منشی شیونرائن کود عا پنچے۔ ۳:۵۵:۳-۵۲۱

۱۷۸: \_\_ ستمبر ۱۸۵۸ء۔مر زاحاتم علی مهر بنده پرور! آپ کامبر بانی نامه آیا۔ بنده پرور! آپ کامبر بانی نامه آیا۔ ۲:۲ • ۷ - ۷ - ۷

------149:\_\_ ستمبر 140۸ء۔ حکیم غلام نجف خال قبلہ! یہ تومعلوم ہواکہ بعد قبل ہونے دس آدمی کے ، کہ دواس میں عزیز بھی تھے۔ ۱۲۸:۲

> ۱۸۰: \_\_ ستمبر ۱۸۵ تامار چ\_منثی نبی بخش حقیر بعائی صاحب! آپ کا خط پہنچا۔ ۱۱۰۸:۳

۱۸۱: پنجشنبه، کاکتوبر ۱۸۵۸ء میر مهدی مجروح میاں! تم کوپنسن کی کیاجلدی ہے؟ میاں! ۲۳ مے ۱۲:۲

۱۸۲: ۱۲ اکتوبر۔مرزاہر گوپال تفتہ کیوں صاحب،اس کا کیاسبب ہے کہ بہت دن ہے ہماری آپ کی ملا قات نہیں ہوئی۔ ۱:۲۹۹-۱۰۰۹

۱۸۳: ۱۹ اکتوبر منتی شیونرائن آرآم برخوردار نور چنم، منتی شیونرائن آرام کومعلوم ہو کہ میں کیاجانتاتھا کہ تم کون ہو۔ سن ۵۲۰۱-۵۵۰۱

> ۱۸۴۰: ۱۸۳ کتو بر۔ منتی شیونرائن آرام برخورداراقبال نشان منتی شیونرائن کوبعدد عاکے معلوم ہو سند۵۲:۳۰ میں ۱۰۵۲ میں

۱۸۵:۔۔ اکتوبر ۱۸۵۸ء۔ منتی شیونرائن آرآم برخوردار کامگار کوبعد دعاکے معلوم ہوکہ "دشنبو" کے آغاز کی عبارت ازروے احتیاط دوبارارسال کی ہے۔ ۳:۵۵-۱-۵۷

۱۸۲:\_\_اکتوبر ۱۸۵۸ء\_\_مرزاحاتم علی مہر بھائی صاحب! آپ کے خلاء مشکبار کی صریر نے کتابوں کی لوح طلائی کا آوازہ یہاں تک پہنچایا۔ پہنچایا۔ ۲:۲-۵-2-9 ۱۸۷:\_\_اکتوبر ۱۸۵۸ء میر مهدی مجروح سیدصاحب! تمهارے خط کے آنے ہے دہ خوشی ہوئی، جو کسی دوست کے دیکھنے ہے ہو۔ ۲:۲ ۳۹۸\_۳۹۸

> ۱۸۸:اوا مکل نومبر ۱۸۵۸ء۔مر زاحاتم علی مبر مر زاصاحب! میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلے کو مکالمہ بنادیا ہے۔ ۲:۰۱۷۔۱۱۷

> ۱۸۹:اوائل نومبر ۱۸۵۸ء۔مرزاحاتم علی مبر بھائی صاحب!مطبع میں ہے سادہ کتابیں یقین ہے کہ آج کل پہنچ جائیں۔ ۲۰۹:۲

> > ۱۹۰: ۳ نومبر۔مرزاہر گوبال تفتہ اللہ اللہ،ہم توکول ہے تمھارے خط کے آنے کے منتظر تھے۔ ۱:۱۰۳

191: جمعه، ۵ نومبر \_ نواب انور الدوله شفق پیرومر شد! ایک نوازش نامه آیااور "دشنبو"کے پینچنے کا مژده پایا ۱۹۸۸\_۹۸۲:۳

19۲: کیشنبہ، کو مبر \_ یوسف علی خال ناظم حضرت ولی نعمت آیئر حمت ـ سلامت ـ منشور عطوفت کے دیکھنے سے زندگی کی صورت نظر آئی ـ سنا ۱۱۸۱ ـ ۱۱۸۲ ۱۹۴۷: دو شنبه ، ۹ نو مبر به میر افضل علی عرف میر ن صاحب سعادت دا قبال نثان ، میر افضل علی صاحب المعر دف به میر ن صاحب! خداتم کوسلامت رکھے۔

L97\_L91:r

190: 9 نومبر\_ منتی شیونرائن آرام میاں! تمھارے کمال کاحال معلوم کر کے میں بہت خوش ہوا۔ سا:۲۰۱۰–۱۲۰۱

> ۱۹۷: شنبه، ۱۳ نومبر - منشی شیونرائن آرآم برخوردار کارگار منشی شیونرائن طالعمره وزاد قدره -س:۱۲۰۱-۱۰۲۲

194: شنبه، ۱۳ انومبر - مرزاحاتم علی مبر تینتیس کتابیں بھیجی ہوئی برخور دار منثی شیونرائن کی۔ ۲:۱۱۲–۱۲

۱۹۸: سا نومبر۔مرزاہر گوپال تفتہ کیوں صاحب! کیا ہیہ آئین جاری ہواہے کہ سکندر آباد کے رہنے والے دتی کے خاک نشینوں کوخط نہ تکھیں۔ انا ۲۰۳۰–۳۰۳

199: کانومبر ۔ یوسف علی خال ناظم حضرت ولی نعمت آیئر رحمت، سلامت ۔ جو آپ بن مانگے دیں، اُس کے لینے میں مجھے انکار نہیں اور جب مجھ کو حاجت آپڑے تو آپ سے مانگنے میں عار نہیں۔ ۱۸۲:۳ ۰۰۰: پنجشدنبه ، ۸ انو مبر \_ منشی شیونرائن آرآم صاحب! تمهاراخط آیا، دل خوش ہوا۔ سا۲۲:۳

-----

۱۰۱: پنجشنبه، ۱۸ انو مبر \_ چودهری عبدالغفور سر ور بنده پرور! آپ کا تفقد نامه محرر هٔ پندره نو مبر ، آج "بخشیم کے دن اٹھاره نو مبر کویہاں پہنچا۔ ۵۸۵\_۵۸۴:۲

> ۲۰۲ : ۸ انو مبر مرزاہر گوپال تفتہ آج پخشنے کے دن اٹھارہ نو مبر کوخط آیااور میں آج ہی جواب لکھتاہوں۔ ۱:۲۰سے سام سا

> > -----

۳۰۶۳: ۲۰ انو مبر بنشی شیونرائن آرآم برخورداراقبال نشان کودعا پنچے۔ ۳:۱۰۶۳ سا۱۰۲۳

-----

۱۳۰۳: ۲۰۱۰ و مبر - مرزاحاتم علی مهر بھائی جان!کل جو جمعہ روز مبارک وسعید تھا، گویامیرے حق میں روز عبید تھا۔ ۱۲:۲ کے ۱۲:۲

-----

۲۰۵: ۲۰۵ ومبر - مرزابر گویال تفته برخوردار! تمهارانط پنجا-اصلاحی غزل کی رسید معلوم ہو گی۔ ۱: ۲۰۰۳ سا- ۱۳۰۳

-----

۲۰۶۱: ۲۰۲ ومبر مرزاهر گویال تفته میرزا تفته تمهاراخط آیا۔ فقیر کو حقیر کاحال معلوم ہوا۔ ۱:۲۰ سے ۵۰س

ے ۲۰ : سه شنبه ، ۳۰ تو مبر - منشی شیونرائن آرآم صاحب تم کندهولی ہے کب آئے؟ سا: ۱۰ ۲۳ : ۱۰

> ۴۰۸: اواخرنومبر ـ مرزاحاتم علی مهر بنده برور! آپ کاخط کل پہنچا، آج جواب لکھتاہوں۔ ۳:۳۱۷\_۲۱ بر

> > ۳۰۹: \_\_نومبر\_میرمهدی مجروح بهائی!ایک خط تمهمارا پہلے پہنچا۔ ۱۹۹:۲ م

۰۲۱: کیم دسمبر پودهری عبدالغفور سرور جناب چودهری صاحب! آپ کاعنایت نامه اُس دفت پہنچااور بیدونت صبح کا ہے۔ ۸۸۲:۲

> ۳۱۱: اوائل دسمبر۔غلام غوث خاں بے خبر قبلہ!اس نامنہ مختصر نے وہ کیا جوپار کا ہر کشت خشک سے کرے۔ ۲:۰ ۱۲-۱۳۲

۲۱۳: پنجشنبه، ۳ وسمبر ـ غلام غوث خال بے خبر پیرومر شداییه خط ہے یا کرامت! ۲:۲ ۳۴ ـ ۲ ۳۹:۲

سا۳: جمعہ، ساد سمبر \_ یوسف علی خال ناظم حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت \_ بعد آداب بجالانے کے عرض کرتا ہوں کہ منشور رافت لکھاہوا پچپس نومبر کا، جمعے کے دن ..... سنٹور رافت لکھاہوا پچپس نومبر کا، جمعے کے دن .....

> ۱۱۳: دو شنبه ، ۳ د سمبر بیشی عبداللطیف صاحب آگے محصاراا یک خط، پھر ہارہ کتابوںاورا یک جنتری کاپارسل پہنچا۔ ۱۰۳۳ میں ۱- ۲ میں ۱۰

> > ۲۱۵: شنبہ،ااد سمبر۔منشی شیونرائن آرآم صاحب!تم خط کے نہ جیجنے سے گھبرارے ہو گے۔ سا: ۲۴۴ ا۔ ۴۵۱

۲۱۷: چہار شنبه، ۱۵د سمبر بیشی شیونرائن آرام بھائی! بیہ بات تو پھھ نہیں کہ تم خط کاجواب نہیں لکھتے۔ س:۲۵:۱۰۲۵:۱۰

۲۱۷: شنبه، ۱۸ وسمبر منشی شیونرائن آرام برخوردار! آج اس وقت تمهارا خط مع لفافول کے لفافه آیا۔ ۱۹۲۳ - ۱۰۲۷ ا ۲۱۸: ۱۹د سمبر ـ مرزاہر گوپال تفتہ صاحب! تمھاراخط آیا۔ میں نے اپنے سب مطالب کاجواب پایا۔ ۱:۵۰سے ۲۰۰۵

۲۱۹: دوشنبه، ۲۰ سمبر ـ مرزاحاتم علی مهر خداکاشکر بجالا تا مول که آپ کواپی طرف متوجه پا تا مول ـ ۲:۲۱۵ ـ ۱۸۱۷

\* ۲۲: بده ، ۲۲ د سمبر - میر مهدی مجروح واه واه ، سید صاحب! تم تو بردی عبارت آرائیاں کرنے لگے۔ ۳۰۹:۳ منا ۵۰۱

> ۳۷:۲۲۱ وسمبر مرزاہر گوپال تفتہ کیوں صاحب!روشھے ہی رہو گے یا بھی منو گے بھی؟ ا:۷۰س

۲۲۲: چارشنبه ، ۲۹ دسمبر \_بابو ہر گوبند سہائے نشاط برخور دار بہت دن ہوئے کہ میں نے تم کوخط لکھاہے ۔ ۲: ۸۳۳۳

۳۲۳:\_\_اواخرِ دسمبر\_غلام غوث خال بے خبر قبلۂ حاجات!عطوفت نامے کے آنے سے آپ کا بھی شکر گزار ہوا۔ ۱۳۱:۳ ۲۲۳:\_\_۱۸۵۸ء\_علاؤالدین خال علاتی مرزانسیمی کودعا پنچے۔ ۱:۳۲۳\_سم ۲۳

۲۲۵:\_\_۱۸۵۸: حکیم غلام نجف خال بهائی! ہوش میں آؤ۔ ۲:۳۲۲\_۲۲

۲۲۷:\_\_۸۵۸ء حکیم غلام نجف خال بھائی!میرادُ کھ سنو۔ ہر مختص کوغم موافق اس کی طبیعت کے ہو تاہے۔ ۲۲۷:۳ لے ۲۲۷

> ٢٣٧:\_\_١٨٥٨ء منشى شيونرائن آرآم صاحب!خط پنجا،اخبار وُلفافه پهنچا-سادسه: ۱۰۵۱ ۱۰۹:۳

۲۲۸: \_\_۱۸۵۸ء\_عزیزالدین صاحب!کیسی صاحبزاد ول کی سی با تیس کرتے ہو۔ دتی کو دیساہی آباد جانتے ہو، جیسے آگے تھی۔ ہم: ہم ہم ہما

## 61109

۳۲۹: ۳ جنوری مرزا هر گوپال تفته د میموصاحب! بیاتین هم کوپهند نهیں۔ ۱:۳۰۸\_۳۰۷ ۰ ۲۳۰: سه جنوری نظام غوث خال بے خبر جناب عالی! آج دوشنبه سهجنوری۱۸۵۹ء کی ہے۔ ۲:۲ ۲۳۳ سه ۲۲۲

\_ اسلا: سه شنبه ، ۴ جنوری دنشی شیونرائن آرام اب ایک امر خاص کو سمجھو۔ سا: ۱۰۲۷ ا\_۱۰۲۹

۲۳۳۲: ۵ جنوری مهاراجه سر دار سنگه والی بیکانیر بخضور وافر السرور ، جناب سری مهاراجا صاحب ، والا مناقب ، عالی شان ، قلزم فیض احسان ، دام اقباله وزاد افضالهٔ ۔ ۱ - ۷۵۲ ـ ۷۵۲ ـ ۷۵۲

> ۳۳۳ : شنبه ۱۵۰ جنوری دمنشی شیونرائن آرآم پرسوں اور کل دوملا قاتیں جناب آرنلڈ صاحب بہادر ہے ہوئیں۔ ۱۰۲۹:۳۰

> > ۱۳۳۷: دوشنبه، ۱۹ جنوری منشی شیونرائن آرآم بهائی! مین تم کواطلاع دیتا هول به ساز ۱۹:۳۰ دو ۱۰۲۹

> > > ۲۳۵: ۲۲جنوری مرزابر گویال تفته صاحب! تمھاراخط مع رقعه مردِ مخن فنم پہنچا۔ ۱:۵۰۵

۲۳۲: ۳۰۹نوری مرزابر گوپال تفته صاحب!میر نھے آکرتم کوخط لکھ چکاہوں۔ ۱:۹۰۹

کے ۲۳۳: ۳۳ جنوری۔غلام غوث خال بے خبر قبلہ! بھی آپ کویہ بھی خیال آتا ہے۔ ۲:۳۲۳ ۔ ۱۳۳۲

۲۳۸: بده، ۳فروری میر مهدی مجروح سیدصاحب!نه تم مجرم منه میں گنهگار۔ سیدصاحب!نه تم مجرم منه میں گنهگار۔ ۵۰۲\_۵۰۱:۲

> ۲۳۹: 19فروری مرزاهر گوپال تفته صاحب!تم تواجهم خاصے عارف ہو۔ ۱:۰۱۳

• ۳۳: ۲۲ فروری دمرزاهر گوپال تفته صاحب! تمهاراخط آیا،دل خوش موله ۱:۳۱۱

۱۳۴۱:\_\_ فروری۱۸۵۹ء میر مهدی مجروح میان!کیون تعجب کرتے ہویوسف مرزاکے خطوط کے نہ آنے ہے۔ ۲:۳۰۵-۵۰۵ ۲۳۲: \_\_ فروری۱۸۵۹ء۔میر مہدی مجروح میری جان!خدانجھ کوایک سو ہیں برس کی عمرد ہے۔ ۸۰۲:۲ ۵۰۳ \_ ۵۰۳

۱۳۳۳:\_\_فروری۱۸۵۹ء۔غلام غوث خال بے خبر قبلہ حاجات! قطعے میں جو حضرت نے الہام درج کیا ہے وہ توایک لطیفہ بہ سبیل دعاہے۔ ۲:۲۲/۲۳ – ۱۳۳۵

> ۳۳۲ دوشنبه، هفتم مارج میر مهدی مجروح میرمهدی! جیتے رہو۔ آفریں، صد ہزار آفریں۔ ۵۰۷:۲

۳۴۵: جہار شنبه ، ۹ مارچ \_ محمد نعیم الحق آزاد پیرومر شد کیا حکم ہوتا ہے۔ ۲۲۵:۲ \_ ۲۲۵:۲

> ۲۳۲: ۲۳۸ مارج مرزاهر گوپال تفته کیوں مرزا تفتہ، تم بے وفایامیں گنه گار؟ ۱:۱۱سـ ۱۳۱۲

۲۳۷: ۲۳۵ مارج میر مهدی مجروح سید!خداکی پناه!عبارت لکھنے کاڈھنگ ہاتھ کیا آیا ہے۔ ۲:۲-۵-۸-۵۰۸ ۳۴۸:\_\_مارچ۱۸۵۹ء\_میر مهدی مجروح میری جان! سنوداستان-۲:۵۰۵\_۲

۳۴۹:\_\_\_مارچ۱۸۵۹ء\_چودهری عبدالغفورسر ور جناب چودهری صاحب کی خدمت میں سلام عرض کر تاہوں،اور شکراحسان بجالا تاہوں۔ ۵۸۶-۵۸۷:۲

۲۵۰:\_\_مارج ۱۸۵۹ء چود هری عبدالغفور سرور
 جناب چود هری صاحب! آپ کوبعد ابلاغی سلام آپ کے خط کے چینچنے ہے آگی دیتا ہوں۔
 ۵۹۳\_۵۸۹:۲

۳۵۱:\_\_\_مارچیاا پر مل ۱۸۵۹ء۔چود ھری عبدالغفور سر ور چود ھری صاحب مشفق مکرم کو میر اسلام۔ آپ کا خط کہ یواے چند سطر کے جوتم نے تکھی تھیں۔ ۲:۳۵۸\_۱۹۳۲

۳۵۲: دوشنبه ۱۰ ابریل یوسف علی خال ناظم حضرت ولی نعمت آیئر حمت سلامت بعد تشکیم کے عرض کر تا ہوں۔ آج دوشتیے کا دن ۱۲ مضان المبارک کی اور ۱۸ مادا پریل کی صبح کے وقت ڈاک کا ہر کارہ آیا۔ سن ۱۱۸۳ سے ۱۱۸۳

۱۷:۲۵۳ ایریل پوسف علی خال ناظم حضرت ولی نعمت آید رحمت ایک خط مشتمل این حال پراور ایک خط جناب بیگم صاحبه و قبلهٔ مغفور کی تعزیت میں روانه کرچکاموں۔ سن ۱۱۸۴ ۲۵۴: سه شنبه ۱۹۰ ایر مل منتی شیوزائن آرآم صاحب! میں ہندی غزل بھیجوں کہاں ہے؟ سا:۵۷۰ا۔ ۱۷۰۱

۲۵۵: چار شنبه ۲۷ ایریل منتی شیونرائن آرآم بھائی! حاشائم آشا،اگریه غزا میری ہو۔ س:۲۷۰۱-۲۷۰۱

۲۵۷: جمعه،۲۹ اپریل قاضی عبدالجلیل جنون بریلوی پیرومرشد! فقیر بمیشه آپ کی خدمت گزاری میں حاضراور غیر قاصر رہاہے۔ ۲۰: ۱۳۹۳ ما ۱۳۹۵

> ۲۵۷:\_\_ایریل ۱۸۵۹ء میر مهدی مجروح مارڈالایار تیری جواب طلی نے۔ ۱۰۸:۲هـ۱۵ میری

> > ۳۵۸:اواخرایر مل\_مرزاحاتم علی مهر شرطاسلام بودورزش ایمان بالغیب ۱۹:۳۷-۲۰۰

۳۵۹:\_\_ایریل ۱۸۵۹ء مرزاحاتم علی مهر جناب مرزاصاحب!وتی کاحال توبیه ہے۔ ۲:۰۲۲ ـ ۲۱۱۲ ۲۶۰:\_\_ایریل ۱۸۵۹ء - صاحب عالم مار ہروی می تنم عرض گوتمرر باش ۳:۷۱۰۱ - ۱۰۱۸

> ۳۱۱: ایر مل ۱۸۵۹ء۔۔مرزاحاتم علی مهر بھائی صاحب تمھاراخطاور قصیدہ پہنچا۔ ۱۸:۲ے۔۱۹

۲۶۲:\_\_ منگی یا جون ۱۸۵۹ء \_ چود هری عبدالغفور سر ور جناب چود هری کی یاد آوری اور مهر گستری کاشکر بجالا تا ہوں \_ ۳:۲۹۸\_۵۹۲:۳

۳۲۲۳هجون مرزاهر گوپال تفته صاحب! آج تمهاراخط صبح کو آیابه مین دو پهر کوجواب لکھتا ہوں۔ ۱:۲۱۳ ـ ۱۳۱۳

۳۷۳: کاجون مرزاہر گوپال تفتہ صاحب!ہم تمھارے اخبار نولیں ہیں اور تم کو خبر دیتے ہیں کہ برخور دار میر باد شاہ آئے۔ ا: ۱۳۱۳ سے ۱۳۳۳

> ۲۷۵: شنبه ، ۱۸جون بنواب حسین مرزا جناب نواب صاحب! شکوه کرناسبل ب-۲:۳۷۲-۱۷۵۳

> > -----

۲۹:۲۷۲ جون مرزاہر گوپال تفتہ صاحب!ایک خط تمھاراپر سوں آیا۔اس میں مندرج کہ میں میر ٹھ جاؤں گا۔ ۱:۱۳۱۳\_۱۳۱۵

> ۲۲۷:\_\_جون،جولائی ۱۸۵۹ء۔نواب یوسف مرزا اے میری جان اے میری آئی صیل۔ ۲:۲۷۱ے ۲۹۹

۔ ۱۲۷۸:\_\_جون۱۸۵۹ء۔چودھری عبدالغفور سرور شفیقِ مکرم،مظہر لطف وکرم۔ ۱:۲۵۹۷۔۸۹۷

۳۲۹: چ**ار شنبه ۲۰۱**جو لا <mark>کی - میرافضل علی عرف میرن صاحب</mark> برخورداد کامگار میرافضل علی عرف میرن صاحب طالعمره **-**۲۹۲:۲

> ۰۷-۳۷: چہار شنبه ،۳جولائی۔میر مهدی مجروح برخوردارکامگار میر مهدی! قطعه تم نے دیکھا۔ ۲:۰۱۵-۱۱۵

> اک۳: \_\_جمعه،۵اجولائی نواب یوسف مرزا میری جان، خدانگهبان، ۲۹:۲ کے اے کے

۲۷۲:سه شنیه ، ۴ جولائی منشی شیونرائن آرام برخور دار نورچثم منثی شیونرائن کود عاینچے۔ ۳۰۷۵:۳ ۳۷۳: شنبه، ۳۲۳جولائی۔ منشی شیونرائن آرآم برخوردار کوبعدد عاکے معلوم ہو، تمھاراخط پہنچا۔ س:۲۷۰۰

۳۸:۲۷۴ جولائی ۔ نواب یوسف مرزا میاں! پرسوں قریب شام میاں مرزا آغاجانی صاحب آئے۔ ۲:۱۷۷ ـ ۳۷۷

۳۷۵: پنجشنبه ، ۲۸جولائی \_ نواب حسین مرزا یا حسین ابن حیدر ، روحی فداک ۳۲۲-۲۷۲۲

۳۷۲:\_\_ایریل ۱۸۵۹ء مر زاحاتم علی مهر بھائی صاحب! خمھاراخطاور قصیدہ پہنچا۔ ۱۸:۲ے ۱۹

ےے ۲-۱: \_\_جو لائی یااگست ۱۸۵۹ء۔چود ھری عبدالغفور سرور شفیق میرے،عنایت فرمامیرے۔ ۵۹۸:۲همایم

۲۷۸:۔۔جولائی پااگست۱۸۵۹ء۔چودھری عبدالغفور سرور میرے شفیق دلی،چودھری عبدالغفور صاحب کوخداسلامت رکھے۔ دیکھو میرے حواس کااب بیاعالم ہو گیاہے کہ تمھارے نام کی جگہ تمھارے بچاصاحب کانام لکھتا تھا۔ ۱۹۹۶۲۔ ۱۹۰۰ 927: چارشنبه، کا اگست منشی شیونرائن آرآم میال، به کیامعامله ہے؟ سا:۲۷، الـ ۷۷، ۱۰

۱۸۰: پنجشنبه، ۱۸ اگست د نواب یوسف مرزا حق تعالی شخصیں عمرودولت واقبال وعزت دے۔ ۲:۲۷۷ سر ۲۷ سر ۲۷

۲۸۱: پیشنبه ،۲۸ اگست و قاضی عبدالجمیل جنون بر بلوی مفرت! کیار شاد ہوتا ہے؟ آگے اس سے جو آپ کے اشعار آئے تھے۔ من ۱۳۹۵ میں ۱۳۹۲ میں ۱۳۹۵ میں ۱۳۹۵ میں ۱۳۹۵ میں ا

۳۸۲:\_\_اگست یاستمبر ۱۸۵۹ء۔چودھری عبدالغفورسر ور میرے مشفق کومیراسلام پنچ۔ ۲:۰۰۲-۱۰۰۲

۲۸۳: پنجشنبه، ۸ ستمبر۔ قاضی عبدالجلیل جنون بریلوی صاحب!وہ خط جس میں اشعار سید مظلوم کے دیتھے مجھ کو پہنچا۔ سن ۹۷:۲۹

۳۸۵: مکیم اکتو بر \_ یوسف علی خال ناظم نوازش نامے کے ورودِ مسعود کی اطلاع دیتا ہوں اور ہنڈوی کے پہنچنے کا شکر بجالا تا ہوں۔ ۱۱۸۶:۳۰

۸:۲۸۲ اکتوبر-مرزابر گویال تفته بهائی! تمهارے ذہن نے خوب انقال کیا۔ ۱:۵۱س-۱۲س

۱۵:۳۸۷: ۱۵ اکتوبر میرمهدی مجروح میری جان! تم کو توب کاری میں خط لکھنے کا ایک شغل ہے۔ ۲:۱۱۵\_۱۲

۲۰:۲۸۸ اکتوبر مشی شیونرائن آرآم میری جان! دو جلدی "بغاوت مند" کی پرسول میرے پاس پینچیں۔ س:۲۷۷-۱-۸۷۱

۲۸۹: شنبه، ۱۲۹ کتو بر رنواب حسین مرزا بهائی! تمهارے خطوں کااور یوسف مرزاکے خطوں کاجواب بھیج چکاہوں۔ ۲۷۲۲-۱۷۸

۱۹۰:-- اکتو بریانو مبر ۱۸۵۹ء چودهری عبدالغفورسر ور میرے شفیق دلی کومیر اسلام پنچے-کل" انشا" کاپارسل پہنچا۔ ۲۰۲:۲-۱۰۵

۲۹۱: جار شنبه ، ۳ نومبر \_ منشی شیونرائن آرام برخوردار منشی شیونرائن کوبعد دعاکے معلوم ہو کیامیر سے خط نہیں پہنچتے۔ سا:۸۷۸-۱-۷۹۱ ۲۹۲: شننبه ،۵نومبر \_ نواب پوسف مر زا میری جان! هکوه کرناسیکھو۔ ۲:۲۷۷۷ \_ ۷۲۲

۲۹۳: شنبه،۵نومبر - یوسف علی خال ناظم بعد نقدیم تنکیم گزارش کرتابوں - پرسوں ایک نیاز نامه بھیجا ہے۔ ۱۱۸۲:۳

> ۵:۲۹۴ فومبر مرزاهر گوپال تفته صاحب! تمهاراخط آیا، حال معلوم ہوا ۱:۲۱۳ کے ۱۳۱۲

۲۹۵: یکشنبه، کنو مبر بیوسف علی خال ناظم حضرت ولی نعمت، آیئر حمت! سلامت بعد بجالانے آداب نیاز، کے عرض کرتا ہوں۔ میہ میر ادر دول ہے، تلک تہنیت میں اس کا اندراج مناسب نہیں جاتا۔ سا ۲۲۸۱۱ ۱۸۷۵

> ۲۹۲:سه شنبه ، ۸ نومبر - میر مهدی مجروح بهانی!نه کاغذ ہے نه کک ہے ۔ ۱۳:۲هانی اسلام سات

۲۹۷: جہار شنبہ ، 9 نو مبر \_ نواب حسین مرزا جنابِ عالی! کل آپ کا خط لکھا ہوا سہ شنبہ کم نو مبر کا پہنچا۔ ۲۷۸:۲ \_ ۲۸۰۴ ۳۹۸: یکشنبه، ۱۳۱۰ نومبر مشی شیونرائن آرآم برخوردار! دوخط آئے اور آج یکشنبه تیره نومبر کولفافه اخبار آیا۔ ۱۰۷۹:۳۰

۲۹۹: میشنبه، ۲ انومبر بیوسف علی خان ناظم حضرت ولی نعمت، آیئر حمت! سلامت بعد بجالانے آداب نیاز کے عرض کرتا ہوں، منشورِ عطوفت پہنچا۔ نوابِ عالی جناب کی ملاز مت کا حال بہ سبیل اجمال مندرج تھا۔ سا: ۱۸۷۷–۱۸۸۸

> ••• ۳: دوشنبه، ۲۸ نومبر \_ نواب پوسف مرزا پوسف مرزا!میراحا<mark>ل</mark> سواے میر ےخدااور خداد ندکے کوئی نہیں جانتا \_ ۲۵۵:۲ ـ ۷۷۸

> > ا • ۳۳: سه شنبه ، ۴۹ نومبر \_ نواب بوسف مر زا میاں!کل صبح کو ممھارے نام کا خطر وانہ کیا ۸:۲ کے ۲ م

۳۰۳:\_\_نومبر ۱۸۵۹ء میر مهدی مجروح میری جان! توکیا کهدر با ب-۳:۳۱۵ - ۱۹۳۳

۳۰ ساه ۱۳ جمعه ، ۱ وسمبر میر مهدی مجروح بهانی!کیاپوچهته مو؟کیالکھوں؟ ۴: ۱۵-۵۱۵ ۳۰ ۳۰ پنجشنبه ۸۰ سمبر ـ نواب پوسف علی خال ناظم حضرت ولی نعمت آیهٔ رحمت ، سلامت ـ آ داب نیاز بجالا کر عرض کر تا ہوں که سوروپیے کی ہنڈوی بابت مصارف ماہ نومبر ۱۸۵۹ء پنجی ـ ۱۱۸۸:۳

> ۵۰ ۳: سه شنبه ، ۱۳ سمبر مهدی مجروح بے مے نکند در کف من خامه روانی ۱۵:۲-۵۱۵ میں

۲۰۳۱:۲۱ سمبر \_ نواب حسین مرزا نواب صاحب! آج تیسر ادن ہے کہ تم کو حال لکھ چکاہوں \_ ۲۰۸۰:۲ ۲۸۰:۲

۲۳:۳۳ وسمبر ـ مرزابر گوپال تفته
 میری جان! کیا سمجھے ہو؟ سب مخلو قات تفتہ وغالب کیوں کربن جائیں ۔؟
 ۱:۲۳۱۸ ـ ۱۳۱۸

۸ • ۱۳:۳۳ و سمبر\_نواب پوسف حسین مرزا نواب صاحب! پرسوں صبح کو تمھاراخط پہنچا۔ ۲۸۱:۳ ـ ۲۸۳

۰۹ ۳۳:\_\_۱۸۵۹ء\_یوسف علی خال عزیز بھائی!تم کیا فرماتے ہو،جان بوجھ کرانجان ہے جاتے ہو؟ ۱:۱۰۸ ۱۳۱۰: کیشنبه، مکم جنوری مبدی مجروح میاں لڑ کے!کہاں پھررہ ہو؟ میاں لڑ کے!کہاں پھررہ ہو؟ ۱۲:۲۵ ـ ۱۵۱۲

۱۱<mark>۳۱: شنبه ۱۲ جنوری ک</mark>ے تعلیم غلام نجف خال میاں! میں تم ہے رخصت ہو کراس دن مراد گرمیں رہا۔ ۲۲۹:۳

۱۳۱۳:\_\_ جنوری ۱۸۶۰ء۔سیدغلام حسنین قدر بلگرامی مشفق میرے! میں بعد آپ کے جانے کے دتی ہے،رام پور آیااور یہاں میں نے آپ کا دوسر اخط پایا۔ ۲۰۱۸:۳۱

> ۱۳۱۳: کیم فروری مرزاہر گویال تفته صاحب! تمھارے بیاوراق سکندر آباد ہے دتی اور دتی ہے رام پور پنچے۔ ۱:۱۸ ۳۱۹ ـ ۳۱۹

> ۱۳۱۳: جمعه، ۳ فروری کے حکیم غلام نجف خال برخور دارسعادت واقبال نشان حکیم غلام نجف خال کومیری دعا پنچے۔ ۱۳۹:۲ ـ ۲۳۹ ـ ۳۳۰

۹:۳۱۵ فروری بنامعلوم جناب عالی! نامهٔ و دادیبام عز مصد ور لایا ۱۰:۳۲ ۱۳۲۲ ۱۳۲۲

۳۱۷: ۱۳۱۳ فروری مرزاهر گوپال تفته میری جان! آخر لڑکے ہو، بات کونہ سمجھے۔ ۱:۳۱۹۔ ۳۲۰

کاس: سه شنبه، ۱۳ فروری که حکیم غلام نجف خال میاں! تم نے بُراکیا کہ لفافہ کھول کرنہ پڑھ لیا۔ ۲:۰ ۱۳۰۰ یا ۱۳۰۲

۳۱۹:\_\_فروری ۱۸۲۰ء میر مهدی مجروح ابابا ! میراپیارامیر مهدی آیا۔ ۲:۲۵۵۸۵

۱۰۳۰ کیم مارج مرزابر گوپال تفته برخوردار!سعادت آثار منشی بر گوپال سلمه الله تعالیا ۱:۰۳۳

۳۱ سا: سه شنبه ، ۱۳ ما مارج بسید غلام حسنین قدر بلگرامی سید صاحب! تمهارامهر بانی نامه مع دو غزلوں کے پہنچا۔ ۱۸:۸۱ ۱۸ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۳۲۳: سه شننبه ، ۱۳۱۰ هارج به منشی شیونرائن آرآم برخور دار منشی شیونرائن کودعاے دوام دولت پنچے۔ ۱۰۷۰-۱۰۷۹:۳

سال ۱۳۲۳: جہار شنبہ ، ۱۱۳ مار جے۔ منشی شیونرائن آرام برخور داراقبال آثار منشی شیونرائن کوبعد دعا کے معلوم ہو۔ ۱۰۸۰ ما۔ ۱۰۸۰

۳۱:۳۲۳ مارج\_مرزابر گوپال تفته مرزا تفته!اس غمز دگی میں مجھ کو ہنسانا تمھارا ہی کام ہے۔ ۱:۳۲۰-۳۲۱

۳۵ سا: اوا خرمارج نیام غوث خال بے خبر حضور! پہلے خداکا شکر ، پھر آپ کا شکر بجالا تا ہوں کہ آپ نے خط کھا۔ حضور! پہلے خداکا شکر ، پھر آپ کا شکر بجالا تا ہوں کہ آپ نے خط کھا۔ ۳:۲-۲۲۲۲

> ۳۳۲ دوشنبه ۲ اپریل نواب یوسف مرزا میان! تمهارانط رام پوریبنجاور رام پورے دتی آیا۔ ۸:۲۷ - ۸۷ - ۸۱

ے ۳۲: جمعه ۱۲۰ پریل مبدی مجروح میر مهدی!تم میرے عادات کو بھول گئے؟ میر ۱۸:۲۵ – ۵۱۹ ۱۷:۳۲۸ اپر مل مرزاهر گوپال تفته مرزا تفته!ایک امر عجیب تم کولکھتاہوں۔ ۱:۳۲۲

۳۲:۳۲۹ ایر مل ۱۸۲۰ء یوسف علی خان ناظم حضرت ولی نعمت آیئر حمت، سلامت دنقدیم مراسم تشکیم مقدمه اس گزارش کا ہے کہ عالم دو ہیں۔ایک عالم شہادت،ایک عالم غیب۔ ۱۱۸۹:۳۳

> ۱۳۳۰: یکشنبه،۲۹ ایریل نواب یوسف مرزا آدصاحب،میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ ۱:۲۵۸-۲۸۲

۳۳۱:\_\_اپریل ۱۸۲۰ء۔منتی شیونرائن آرام میاں!دیوان کے میر نھ میں چھاپے جانے کی حقیقت س لو۔ ۱۰۸۱:۳۰ ۱۰۸۲۰۱

۳۳۳:\_\_ایریل ۱۸۲۰ء۔ چود هری عبدالغفور سرور جنابِعالی! آج آپ کا تفقد نامه مر قومه یاز دہم شعبان مطابق پنجم مارچ الخ ۲:۵-۲-۲۰۹۲

سسس :\_\_ ایریل، مئی ۱۸۶۰ء یوسف علی خال ناظم سنه ۱۸۵۸ء میں، پیہ قصیدہ کہ گویانامہ منظوم ہے، میں نے حضور میں بھیجا تھا۔ سن ۱۱۸۹:سی ۱۱۹۱۱ ۳۳۳ ۱۰ ۱۱ ۱۱ کل مئی ۱۸۲۰ء۔میر مہدی مجروح میاں، کیوں ناسیا ہی و ناحق شناسی کرتے ہو؟ ۱۹:۲۵۔۵۲۰

۱:۳۳۵ مئی۔ مرزاہر گوپال تفتہ بھائی! آج اس وقت تمھاراخط پہنچا۔ پڑھتے ہی جواب لکھتاہوں۔ ۱:۳۳۲ سست میں۔ نواب یوسف مرزا ایوسف مرزاکو بعدد عاکے معلوم ہو کہ تمھاراخط کل منگل کو پہنچا۔ ایوسف مرزاکو بعدد عاکے معلوم ہو کہ تمھاراخط کل منگل کو پہنچا۔

> کے ساست: شنبہ ،19مئی <sub>-</sub> نواب یوسف مر زا یوسف مر زا!کیوں کر تجھ کو لکھوں کہ تیراباپ مرحمیا۔ ۲:۳۸۷ \_ ۲۸۷۲

۸ ساست: مئی ۱۸۲۰ء۔ شاہ عالم مخدوم زاد دُوالا تبار حضرت شاہ عالم سلام و دعاے در ویشانہ قبول فرمادیں۔ ۱۰۲۵-۱۰۲۵:۳

> ۹ ساسا: چہار شنبه ، ۲ جون۔ میر مهدی مجروح جان غالب !اب کے ایسا بیار ہو گیا تھا۔ ۲۰۰۲ ـ ۵۲۰ ـ ۵۲۱

۰ ۲۰۳۰: ۸جون علاء الدین خال علاقی صاحب! میری داستان سنیے پنسن بے کم وکاست جاری ہوا۔ ۱:۲۷س-۱۸۷۳ ۱۳۳۱: دوشنبه، ۱۱جون میان دادخان سیآت برخوردار کامگار، سعادت نشان، منثی میان دادخان سیآح طال عمره مه ۲:۲ ۵۴۷

۳۳۲: دو شنبه ،۳۵۰ جون منشی شیونرائن آرآم صاحب! میں تمھاراگنه گار ہوں۔ تمھاری کتاب میں نے دبار کھی ہے۔ سا:۱۰۸۲ سا:۱۰۸۳

سوم سو: شنبه ، مسوون میان داد خان سیآت برخور دار تمهارا خط پنچار لکھنو کا کیا کہنا ہے! وہ ہند وستان کا بغداد تھا۔ ۲:۸ ۲۸

> ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ اه دمر زاحاتم علی مهر جناب مر زاصاحب! آپ کاغم فزانامه پہنچا، میں نے پڑھا۔ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲

> > ۳۵ ۳ ۳۰ جوان - ۱۸ ۲۰ مرزاحاتم علی مهر مرزاصاحب مم کوییاتیں پند نہیں۔ ۲۲۱:۲ ۲۲۲

۳۶ سا: دوشنبه ، ۳۶ ولائی علاءالدین خال علائی سجان الله ، ہزار برس تک نه پیام بھیجنامنه خط لکھنااور پھر لکھناتو سر اسر غلط لکھنا۔ ۱:۲۲ سا ۱۲۲ س ے ۱۰۸۳:سه شنبه ، ۳جولائی - منشی شیونرائن آرآم میاں! تمھاری باتوں پر ہنسی آتی ہے۔ س:۱۰۸۳ - ۱۰۸۳

۸ ساجمعہ ساجولائی۔ یوسف علی خال ناظم حضرت ولی نعمت آیر حمت، سلامت۔ شکر بندہ پروری بجاکر عرض کر تاہوں کہ کل بارہ جولائی کونوازش نامہ مع سوروپے کی ہنڈوی کے پہنچا۔ سو ساوال

> 9 م سا: ۱۸جو لا کی۔ نواب انور الدولہ شقق پیرومر شد،معاف تیجیے گا۔ میں نے جمناکا کچھ نہ لکھا حال سا: 990۔ 199

۰۵۳: جمعه ۲۳۶ولائی مرزاهر گوپال تفته برخوردار مرزا تفته! دوسرا مسوّده بھی کل پہنچا۔ تم یچاور میں معذور۔ ۱: ۳۲۳ سے ۱۳۲۳

ا ۳۵ اسمہ شغبہ ، اسلجو لائی۔ میاں داد خان سیاح بھائی! تمھاری جان کی اور اپنے ایمان کی قسم کہ فن تاریخ کوئی ومعمّا سے بریگانہ محض ہوں۔ ۸:۲ ۵۵۰۔ ۵۵۰

> ۳۵۳: \_\_جولائی • ۱۸۲۰ء نواب انور الدوله شفق پیرومر شد!کورنش مزاج اقدی - الحمدالله س: ۹۹۳ \_ ۹۹۳

۳۵۳:\_\_جولائی ۱۸۲۰ء-نواب انورالدوله شفق پیرومرشد! شبِرفته کومینهه خوب برسا ۱۹۹۲\_۹۹۱:۳

۳۵۳: جمعه، ۲۳ اگست\_نواب انورالدوله شفق خداوند نعمت!شرف افزانامه پنچار ۳:۳۳ م ۱۹۹۳ م

> ۲۹:۳۵۵ اگست-شاه عالم مخدوم زاد هٔ عالی شان مقدس دو د مان حضرت شاه عالم ۱۰۲۲:۳۰ – ۱۰۲۷

۳۵۷: ۲۱ ستمبر -احمد حسن قنوجی مخدوم و مکرم مولوی سیداحمد حسن خان صاحب باور کریں۔ ۷۸۷:۲

۳۵۷: \_\_ ستمبر ۱۸۶۰ء۔چودھری عبدالغفور سرور میرے مشفق! آپ کاخط آیااوراس کے آنے نے تمھاری رنجش کاوسوسہ میرے دل سے مٹایا۔ ۱۰۹-۲۰۴۳ و۲۰۹

> ۱۹ شرد القت الم المومبر مرزابر گوپال تفته مرزا تفته اکل تمهاراخط مع کاغذاشعار آیا۔ ۱:۳۲۳\_۳۲۵

۳۵۹:\_\_نومبر ۱۸۲۰ء۔چود هرى عبدالغفور سرور ميرے مشفق چود هرى عبدالغفور صاحب اپنے خطاور قصيدہ بھيجنے کا مجھ کوشکر گزار الخ ۲۰۹:۲-۱۱۰

> ۳۲۰ سه شنبه ۱۸ د سمبر میرمهدی مجروح میان! تمهارے خط کاجواب منحصر تبین باتوں برہے۔ ۲:۱۲

۱۲ سازووشنبه ۱۳ وسمبر میان دادخان سیآت سعادت واقبال نشان، منشی میان دادخان سے میں بہت شر منده جول۔ ۲:۰۵۵ ـ ۵۵۱

۱۳ ۳۳: ۱۸ ۱۰ ۱۸ اء\_نواب انور الدوله شقق پیرومر شد! باره بجے تنھے۔ میں نگاا پنے پانگ پر لیٹا ہو لطقہ بی رہاتھا۔ ۳: ۹۸۸ \_ ۹۹۰

> ۳۲۳: \_\_•۲۸اء احمد حسن قنوجی یارب بیدایک خط مجھ کو بڑودے، گجرات سے آیا ہے۔ ۷۵:۲ے ۸۵:۲

۳۲۳: \_\_ ۱۸۲۰ اور ۲۲ ۱۸ء کے در میان۔صاحب عالم مار ہروی بعد حمد خداد ندو نعمت رسول الله صلی الله علیه وسلم۔ ۳۰:۰۲۰ ا-۱۰۲۱

## FLVIS

۳۹۵: جعه، ۴ جنوری منشی محمد ابرا جیم خلیل غالب کمینه ، بازاری ، فرومایه کاسلام -سا: ۱۳:۳۰

۳۷۷: چہار شنبه، ۹ جنوری میر مهدی مجروح میاں! حمصاری تحریر کاجواب سے ۔ ۵۲۲:۲

۳۷۷ ۳: جمعه ۱۱ جنوری میر مهدی مجروح لوصاحب! به تماشاد میمور ۵۲۲:۲ ۵۲۲:۲

> ۲۰:۳۷۸ جنوری مرزابر گوپال تفته صاحب!تمهاراخط میر نه سے آیا۔ ۱:۳۲۸\_۳۲۵

۳۹۹:\_\_ جنوری، فروری ۱۲۸۱ء میاں داد خان سیاح منشی صاحب! سعادت واقبال نشان، سیف الحق میاں داد خان سیاح کود عا۔ ۳:۳۵۵

> م است من فرورى منشى سخاوت حسين مشفقى مرى منشى سخاوت حسين صاحب سكمه الله تَعَالَىٰ سن ١٠٣٤

اے ۳: سه شنبه ، ۱ فروری میال دادخال سیآت منتی صاحب! تمهارے خط کے پہنچنے کی تم کواطلاع دیتا ہوں۔ ۲:۱۵۵\_۵۵۳

۳۷۳: ۲۷ فروری میاں داد خان سیآت بھائی اہم نے تم کویہ نہیں کہاکہ تم مرزار جب علی بیک کے شاگر دہو جاؤ۔ ۳:۳۵۵\_۵۵۵

ساے سا: \_\_ فرور کی ۱۲۸۱ء۔ قاضی عبدالجمیل جنون بریلوی مطرت! بہت دنوں میں ، میں رام پور تھا۔ مطرت! بہت دنوں میں ، میں رام پور تھا۔ میں: ۹۷ میں ۱۳۹۹ میں ا

۳۱۷ سا: پنجشنبه ، ۱۳ میل میل مالدین خال علائی مولانا سیمی! کیوں خفاہوتے ہو؟ ۱:۱۸ سام ۱۳۹۹

20 ایر مل دورود ہے میں دوسف علی خال ناظم ولی نعمت اسلامت بعد تعلیم معروض ہے۔ عنایت نامے کے ورود ہے میں فلی نعمت آبید رحمت! سلامت بعد تعلیم معروض ہے۔ عنایت نامے کے ورود ہے میں نے عزت پائی۔ سورو پے کی ہنڈوی بابت مصارف مارچ ۱۸۱۱ء کے پیچی۔ سا: ۱۹۳۳۔ ۱۹۹۳ سے ۱۹۹۳۔ ۱۹۹۳

۲۷ سا: 19 ایر مل مرزاهر گوپال تفته اجی مرزا تفته! تم نے روپیه بھی کھویااورا پی فکر کواور میری اصلاح کو بھی ڈبویا۔ ۱:۳۲۲ 22 سا: پیشنبه ، ۱۲ مئی۔علاءالدین خاں علائی میری جان! تخلص تمھار ابہت پاکیزہ اور میرے پیند ہے۔ ۱:۲۹سے • 2 س

> ۱۳۷۸ میگرقاضی عبدالرحمان محسین در دی زجنول تابدایاخ دل ماریخت ۴: ۱۵۹۳ ۱۵۹۳

۳۷۹ پنجشنبه، ۳۳ مئی۔میر مہدی مجروح اومیاں! سیرزاد ہُ،دتی کے عاشقِ دلدادہ ۵۲۵:۲

۰۸۳: \_\_ متى ۱۲۸اء ـ مير مهدى مجروح اے جناب، ميرن صاحب!السلام عليم ـ ۵۲۵:۲۵۲۵ ـ ۵۲۵

۱۸۳۱:\_\_ مئی ۱۲۸۱ء میر مهدی مجروح میاں! س حال میں ہو؟ میاں! س حال میں ہو؟ ۲۲۵-۵۲۷:۲

۳۸۲ اشنبر، مکم جون علاءالدین خال علائی میری جان علائی ہمہ دان!اس د فعہ د خل مقدر کا کیا کہناہے۔ ۱:۰۷ سے ایس ٣٨٣: يكشنبه، ٢جون ـ نواب انور الدوله شفق پيرومر شد! مين آپ كابند هٔ فرمان پذيراور آپ كا تقم به طيب خاطر بجالانے والا مول ـ ٣:٣ ٩٩٨ ـ 990

۳۸۴ به ۲۸ جون کیم سیداحمد حسن مودودی حضرت قبله! پہلے التماس میہ ہے کہ آپ سید صحیح المنسب، تمام امت مرحومہ، محمد علیہ السلام کے قبلہ و کعبہ۔ ۱۰۲۹:۳۰۔۱۰۳۹

> ۳۸۵ اسن سرون و قاضی عبدالجمیل جنون بریلوی جناب قاضی صاحب کو بندگی پنچے۔عنایت نامے کے ورود نے شاد مال کیا۔ سم: ۹۹ سما

> > ۳۸۲ اعد علاء الدین خال علاتی جان علاتی جان علاتی جان عال علاتی جان غالب اید آتا ہے کہ تمھارے غم نامدارے ساتھا۔ اناکے سے سے ساتھا۔ اناکے سے سے ساتھا۔ اناکے سے سے ساتھا۔

۳۸۷ تا به اجولائی ریوسف علی خال ناظم ولی نعمت، آیدر حمت، سلامت! بعد تشکیم تورے اور خلعت کے عطیے کا آداب بجالا تا ہول۔ سا: ۱۱۹۴۷

۳۸۸: دوشنبه ۳۲۰ جولائی بیوسف علی خال ناظم ولی نعمت آیئر رحمت به سلامت به بعد حتلیم معروض ہے۔ آٹھ سات برس سے مصدر خدمت اور شریک دولت ہوں۔ ۳:۱۹۴۳ ـ ۱۱۹۵۵ ۳۸۹: جمعه ۲۷۰ جولائی مهدی مجروح وست سیدصاحب!کل پهردن رہ محمارانط پہنچانہ ۵۳۰ ـ ۵۳۰ ـ ۵۳۰ ـ ۵۳۰ محمارانط پہنچانہ ۵۳۰ ـ ۵۳۰ ـ ۵۳۰ ـ ۹۰ محمارانط پہنچانہ ۹۰ ۳۰ ـ جولائی ،اگست ۲۱ ۱۹ ـ صاحب عالم مار ہروی پیرومر شد!اس مطلع وحسنِ مطلع کو کیا سمجھوں اور اس کا شکر کیوں کر بجالاؤں ۔ ۳۰ است ۔ عباس رفعت حضرت قصید و عربی کا کیا کہنا ۔ محضرت قصید و عربی کا کیا کہنا ۔ محضرت قصید و عربی کا کیا کہنا ۔

۳۹۳: پنجشنبه ، ۸ اگست میر مهدی مجروح بهانی! تم یخ کهته بور ۱: ۵۳۰ - ۵۳۲ - ۵۳۳

۳۹۳: 19 اگست مرزاهر گویال تفته میال مرزا تفته! بزار آفرین، کیااچها قصیده لکھا ہے۔واہواہ چثم بددور۔ ۱:۲۲سر ۳۲۸

۹:۳۹۴ ستمبر - مرزاہر گوپال تفتہ مرزا تفتہ صاحب!ای تصیدے کے باب میں بہت ہاتمیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ ۱:۳۲۹\_۳۲۸

> 90 س: پنجشنبه ۱۳ ستمبر - مرزاهر گوپال تفته صاحب! «گوهررا" فاوررا" به تصیده بهت اصلاح طلب تھا۔ ۱:۳۲۹ سه - ۳۲۹

۳۹۷: کیشنبه، ۲۲ ستمبر میر مهدی مجروح بان صاحب! تم کیاجا ہے ہو؟ ۵۳۳-۵۳۲:۲

۲۲:۳۹۷ و سمبر - قاضی عبدالرحمٰن تحسین کمال سوزش پروانه آخر سن:۱۵۸۹:۳

۳۹۸: ۳۴ ستمبر - مرزاشهاب الدین احمد خال ثاقب نورِ چشم شهاب الدین خال کودعا کے بعد معلوم ہو۔ ۲۹۵:۲–۲۹۲

99 سا: جار شنبه، ۲۵ ستمبر ملاءالدین خال علائی علائی مولائی!اس وقت تمهاراخط پہنچا۔ ۱:۲۷ س

۰۰ ۴۶: یکشنبه ۴۹ ستمبر - قاضی عبدالجمیل جنون بریلوی جناب مخدوم مگرم کومیری بندگی - تفقد نامه مر قومه ۲۱ ستمبر میں نے پایا۔ ۴:۰۰۵ - ۱۵ - ۱۵

ا • ۱۳ : دویشنبه ، • ۳ متمبر ـ مرزاشهاب الدین احمد خان ثاقب میان ثاقب صاحب ـ کهان پارسل بناتا کچرون ـ کهان ڈاک میں مجمواتا کچرون ـ ۲۹۲:۲ ۲۰ ۴: دو شنبه ، ۴ ساستمبر به علاءالدین خال علائی صاحب! آگ برستی ہے۔ کیوں کر آگ میں گر پڑوں۔ مہیناڈیڑھ مہینااور چیکے رہو۔ ۱:۸۷ سا

۱۳۰۴: جمعه، ۴ اکتو بررمرزابر گویال تفته صاحب! قصیدے پر قصیدہ لکھااور خوب لکھا۔ ۱:۲۳۳۱\_سسس

۵۰۶: جمعه، م اکتوبر میان دادخان سیاح صاحب! کل آپ کا خط آیا۔ ۵۵۵:۲

۲۰۰۸: سه شنبه ۱۵۰ اکتوبر علاء الدین خال علائی میری جان! کیا کہتے ہو؟ کیا جا ہے ہو؟ ۱:۸۷ سے ۱۹۷۹

۵۰۷:\_\_اکتوبریانومبر ۱۲۸اء\_مرزابر گوپال تفته صاحب!یه قصیده تم نے بہت خوب لکھاہے۔ سوسس سرسس ۰۸ ۲۰ ۲۰ : \_\_ اکتوبریانومبر ۲۱ ۱۱ اه مرزابر گویال تفته تم کومعلوم ہے کہ ممروح تمھارے یہاں آئے ہیں۔ ا: ۲م سوسو

> ۰۹ ۲:۳ نومبر:عباس دفعت صاحب میرے، کرم فرمامیرے، قدر دان میرے۔ ۲:۲۲:۲ سے ۲:۳۲:۲

۱۰۱۷: دو شنبه ، ۱۱ نومبر ـ بوسف علی خال ناظم ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت ـ بعد تشکیم کے عرض کر تاہوں اور طلوع ستار وُ اقبال کی مبارک باددیتا ہوں۔ سا:۱۹۵۰ ـ ۱۱۹۲۱

> ااسم: سه شنبه، ۱۳ نومبر علاء الدین خال علائی آج جس وقت که میں رونی کھانے کو گھر جاتا تھا۔ ۱: ۲۹ س

۱۳ ایم: چہار شنبہ ، ۴۰ نومبر۔میاں دادخال سیاح صاحب! آج تمھارے کی خطوں کاجواب لکھتا ہوں۔ ۵۵۲:۴

۱۳۱۳: \_\_ میر مهدی مجروح \_ میر مهدی مجروح برخوردار! تمهاراخط آیا \_ ۲۸:۲۵ \_ ۵۲۹ \_ ۵۲۸:۲ ۱۳۱۳:\_\_۱۲۸اء\_مر زاحاتم علی مهر صاحب میرے،عہد ۂوکالت مبارک ہو۔ ۲:۳۲۷\_۲۷۲۲

۱۵ ۲۰:\_\_۱۸ ۱۱ و سید غلام حسنین قدر بلگراتی سعادت دا قبال نشان میر غلام حسنین کوغالب گوشه نشین کی د عاپہنچ ۔ ۲۰:۱۹ ۲۱ – ۱۳۲۰

> ۱۱۳۱۸:\_\_۱۲۸اء\_سیدغلام حسنین قدر بلگرامی بنده پرور!آپ کاخط لکھنؤے آیا۔ ۱۲۰۰۳

> > ۱۳۱۷ ــ ۱۸۲۱ء میر مهدی مجروح جان غالب اتمهاراخط پہنچا۔ ۲:۳۲۵ ـ ۵۲۵

## FIVIS

۱۳۱۸: چہار شنبہ ، ۸ جنوری۔ قاضی عبدالر حمٰن تحسین صاحب! پہلے تم کواصلاح دی جاتی ہے۔اشامپ کے مکٹ ہیجنے کے باب میں .....

۱۹۳۹: ۱۰ جنوری منشی شیونرائن آرآم میاں! میں جانتا ہوں کہ مولوی میر نیاز علی صاحب نے وکالت اچھی نہیں کی۔ ۳: ۱۰۸۰ – ۱۰۸۵ ۰۲۷: پیشنبه، ۱۹ جنوری کے حکیم سیداحد حسن مودودی حضرت پیرومر شد! غزل بعداصلاح کے پہنچتی ہے۔ سن ۱۹۰۰

۱۳۲۱:\_\_ جنوری، فروری ۱۲ ۱۸ء۔علاءالدین خال علائی مرزاعلائی! پہلے اُستاد میر جان صاحب کے قبرو غضب سے مجھ کو بچاؤ۔ ۱:۸۰۰۱\_۱۳۸۹

> ۴۲۷: یکشنبه ، ۹ فروری علاءالدین خال علائی صاحب! صبح جمعے کومیں نے تم کوخط لکھا۔ای وقت جھیج دیا۔ ۱:۰۸ سو

۱۰:۳۳۳ فروری میان دادخان سیاح جناب منتی صاحب! آپ کاخط مع خط مهری لفتنت گورنر آگره، که ده میر ابھیجا ہوا تھا، پہنچا۔ ۵۵۷:۳

> ۱۵:۳۲۴ فروری علاءالدین خال علائی " نیر اصغر "سپہر سخن سرائی مولاناعلائی کے خاطر نشان ودل نشین ہو۔ ۳۸۳\_۳۸۲:۱

> > ۳۲۵: یکشنبه ۱۲ فروری علاءالدین خال علائی صاحب! کل تمهارے خط کاجواب بھیج چکاہوں، پہنچاہوگا۔ ۱: ۳۸۵\_۳۸۳ء

۳۲۲: شنبر، کیم مارج ۱۲۸اء۔علاءالدین خال علائی صاحب! پرسوں تمصاراخط آیا۔ کل جمعے کے دن نواب کا مسہل تھا۔ ۱:۳۸۴۔۳۸۵

> ۲۷ ۲۰ جمعه ، ۷ مارج علاء الدین خال علائی صاحب! میر ابرادر عالی قدر اور تمهار اوالد ماجد اب اچھاہے۔ ۱:۸۵ سرے ۱۸۸۸

۳۲۸: ۴ مئی۔سید غلام حسنین قدر بلگرآئی سیدصاحب!سعادت واقبال نشان میر غلام حسنین صاحب کوغالب کی د عاپہنچ۔ ۳:۳۲-۱۳۲۱

> ۳۹ ۱۲: جمعه ۱۲۰ مئی میر مهدی مجروح صاحب! آج تمهاراخط دو پهر کو آیا۔ ۲: ۵۳۳ ۵ - ۳۳۵

۵۵۷:۳ میم شنبه ۴۰ منگی میان داد خان سیاح آیئے بیٹھے، مولاناسیاح! ۵۵۷:۳

۱۳۳۱: ۲۳ مئی۔سیدغلام حسنین قدر بلگرامی سیدصاحب!آپ کاخط، جس میں قبلہ و کعبہ کامہری ود سخطی تو قیع ملفوف تھا پہنچا۔ ۲:۲۲ مار ۲۲ میں ا ۳۳۳: چہار شنبہ ،اوائل جون۔ سیدغلام حسنین قدر بلگراتی سیدصاحب! آپ نے خوب کیا۔ مفتی میر عباس صاحب کاہدیہ غیر کونہ دیا۔ ۲۲:۳۲ ساس ۱۳۲۳ سام

۳۳۳: پنجشنبه ۱۹جون بنواب انورالدوله شفق قبله و کعبه کیا لکھوں؟ امور نفسانی میں اضداد کا جمع ہونا محالات عادیہ میں ہے ہے۔ ۳:990 ہے 999

> ۱۳۳۷ سه شنبه ، کاجون میان دادخان سیآت صاحب! میر اسلام تیمهاراخط پنجار صاحب! میر اسلام تیمهاراخط پنجار

۳۳۵: پنجشنبه، ۱۹جون ـ نواب انورالدوله شقق نادک بیداد کامدن پیرخرف، یعنی غالب آداب بجالا تا ہے۔ ۳۰:۳۰

> ۱۹:۳۳۲جوان۔علاءالدین خال علائی یار سجیتیج، گویا بھائی مولاناعلاراً ا۔خداکی دہائی۔ ۱:۳۸۷۔۳۹۰

کسم ۱۳۳۷: میرون ۱۸۲۲ اء چود هری عبدالغفور سرور حضرت چود هری صاحب! عنایت نامهٔ سابق الخ ۲:۱۱۲-۱۱۲۲ ۸ ۳۳۸: دوشنبه، ۱۳ جولائی۔ قاضی محمد نورالدین حسین فائق مخدوم مکرم حضرت قاضی محمد نورالدین حسین خال بہادر کی خدمت میں عرض ہے۔ ۲۲:۲۷ ۱۲

> ۳۳۹ ۱۸: ۱۹ جولائی۔علاءالدین خال علائی لوصاحب! پرسوں تمھاراخط آیااور کل دو پہر کواستاد میر جان آئے۔ ا: ۱: ۱: ۳۹۳ سے ۱۳۹۳

> > ۲۹۳۲ جمعه ۱۹ جو لائی علاء الدین خال علائی جمعه ۱۹ جو لائی علاء الدین خال علائی جانبی خال علائی جانبی خالب ادو خط تمهارے متواتر پنجے۔
> >  ۱: ۱: ۲۸۸ سرس ۱۹۳۳ سال ۱۹۳۳ میل دی متواتر پنجے۔

۱۳۱۳: یکشنبه ، ۲۳ جو لا کی۔علاءالدین خال علاتی میری جان! سن ، پنجشنبه ، پنجشنبه آٹھ ، جمعه نو ، ہفتہ دس ،اتوار گیارہ ،ایک مڑہ بر ہمز دن مینہه نہیں تھا۔ ۱:۳۹۳\_۳۹۹

> ۳۴ ۲۲: سیه شنبه ۴۶ جو لا کی میر مهدی مجروح سیدصاحب!احچادهکوسلانکالا ہے۔ ۳۲:۲۳ ۵۳۵ – ۵۳۵

> > ٣٣٣ من علم اگست مرزاهر گوپال تفته بهائی! "ریمیا" "وجیمیا" خرافات ہے۔ ا:٢ ٣٣٧ \_ ساس

۳ ۲ ۲ ۲ اگست علاءالدین خال علائی مولاناعلائی!نه مجھے خوف مرگ نه دعوی صبر ہے۔ ۱: ۳۹۹ سے ۱۰۰۰

۵ ۲۲ ۲۰ دوشنبه ۱۱۰ اگست نواب انورالدوله شقق پیرومرشد! آداب تمده غلط نامه "قاطع بربان "کو بھیج ہوئے۔ سا: ۱۹۹۷ - ۱۰۰۰

ے ۱۳۷:۳۳ اگست مرزاہر گوپال تفتہ صاحب!دوز بانوں ہے مرکب ہے۔ بیہ فاری متعارف ۱:۳۳۲\_۳۳۳

۸ ۲ ۲ ۲۰ اسم شنبه ۹۰ ستمبر علاء الدین خال علائی جانِ غالب، مرجم سے نگلی ہوئی جان۔ ا:۰۰ ۲ - ۱۰ ۲

۴۷۲۹: دوشنبه ۱۵۰ ستمبر بوسف علی خال ناظم حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ کل ایک شعر ظہوری مغفور کااور ایک شعر غالب مرحوم کاایک ورق پر لکھ کر ، صبح کوڈاک میں بھجوادیا۔ سا:۱۹۲:۳ ۰۵۷: دوشنبه ،۵ استمبر ـ یوسف علی خان تاظم حضرت ولی نعمت ، آیئر حمت ، سلامت ـ بعد جسلیم معروض ہے ـ نوازش نامه مع سوروپیے کی ہنڈوی کے پہنچا۔ ۳:۳ ۱۱۹۲۱ ـ ۱۱۹۷

> ۱۵۷: جمعه ،۲۷ ستمبر - میر مهدی مجروح واه حضرت! کیانط لکھاہے۔ ۵۳۵:۲ ۵۳۵:۲

۱۰:۳۵۳ اکتوبر پوسف علی خان تا حکم حضرت ولی نعمت آیئر حمت سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ نوازش نامہ مع ہنڈوی روپید کے شرف ورود لایا۔ سنکے 1194۔ ۱۱۹۸

> ۳۵۳: سه شنبه ، ۱۸ انو مبر - میال داد خال سیآت صاحب! بین تم ہے شر مندہ ہوں۔ پہلاخط تمھارامع تصیدہ پہنچا۔ ۵۵۸:۲ م

> > ۵۴ ۱۳۵۳: پنجشنبه، ۴۰ نومبر - میر مهدی مجروح میری جان!نه بخیجو-میری جان! مسموری ۲:۲ ۵۳۰ میری

۵۵:۲۷:۲۵ نومبر -مرزابر گوپال تفته مرزا تفته!جو کچھ تم نے لکھا، یہ بے دردی ہے اور بد گمانی۔ ۱:۲ ۳۳۸ م ۳۵۷: منگل، ۱۶ وسمبر مبدی مجروح جویاے حال دیلی والور! سلام لو۔ ۱۳۹۳ - ۵۳۹ - ۵۳۹

ک ۳۵۷:\_\_ ۱۸۲۲ء خلام غوث خال بے خبر حضرت پیرومر شد!اس ہے آگے آپ کو لکھے چکا ہوں کہ منتی متاز علی خال ہے میری ملاقات ہے۔

7:F7F\_A7F

۵۸ ۱۳۵۸:\_\_۱۸۶۲ء۔غلام غوث بے خبر بندہ پرور!اگرایک بند ۂ قدیم کہ عمر بھر فرماں پذیر رہاہو۔ ۱۳۹:۳

۵۹ سم: \_\_ ۱۸۲۲ء غلام غوث خال بے خبر قبلہ اکل خط آیا، آج جواب لکھتا ہوں۔ ۲۰۲۳ – ۱۵۲

۳۳ ۲۰ :\_\_۱۸۲۲ء غلام غوث خال بے خبر قبله! آج تیسرادن ہے کہ میں "بنابہ آب رسیدن "و" آب رساندن " کی حقیقت <sub>-</sub> ۱۵۱:۲ ۲۵۲ - ۱۵۲

> ۱۲ س. ـ ـ ۱۲ ۱۹ اء ـ نواب ضياء الدين احمد خال نير رخشال جناب قبله و كعبه! آپ كوديوان كے دينے ميں تامل كيوں ہے؟ ۸۲۲\_۸۲۵:۲

۳۲۲: ـــ ۱۸۶۲ء غلام غوث خال بے خبر پیرومر شد! "سہل ممتنع" میں سر وُلام توصفی ہے۔ ۲: ۱۵۵ ـ ۱۵۵

۱۳۳۳ م: ــ ۱۸۲۲ء علام غوث خال بے خبر قبلہ او یکھیے ہم عارف ہیں۔ ۱۳۲۲ - ۱۵۳ - ۱۵۳۲

## FINYM

۱۳۲۷: یکشنبه، ۱۱ جنوری حکیم غلام غوث نجف خال صاحب!کل آخرروز تمهاراخط آیا۔ میں نے پڑھا۔ ۱:۱۳۲-۱۳۳۲

> ۳۷۵ : \_\_ جنوری ۱۸۷۳ء میر مهدی مجروح برخوردار! تمهاراخط پنجار ۲:۰ ۵۴۰ ـ ۱۳۵

۳۲۷: پیشنبه ، ۲۲ فروری سیدغلام سنین قدر بلگراتی صاحب! تم سے پہلے میر پوچھاجا تا ہے۔ ساجس ۱۳۳۳

۱۵۲۸ من اوا کل مارج به منشی نول کشور منشی صاحب! جمیل الهنا قب جناب منشی نول کشور کود و لت واقبال و جاد و جلال ...... منگی صاحب! جمیل الهنا قب جناب منشی نول کشور کود و لت واقبال و جاد و جلال ..... ۲۸ مین: اواکل مارچ ۱۸ ۱۳ ماء۔ علاءالدین خال علائی میاں! تم میرے ساتھ وہ معاملے کرتے ہوجواحیا سے مرسوم و معمول ہیں۔ ۱:۱۰ میں

> ۳۱۳ ۲۹: ۳ مارج مرزابر گوپال تفته صاحب بنده! میں نے بکس کا ایک ایک خاند دیکھا۔ ۱:۸ ۳۳۸\_۳۳۸

۷۲:۳۷ مارج ۔ بوسف علی خال ناظم
 حضرت ولی نعمت ، آیئر حمت! سلامت ۔ بعد تشلیم معروض ہے ۔ نوازش نام و ربوبیت طراز ، مور خد گیارہ مارچ ۱۸۶۳ء چودہ ماہ فد کور کومیں نے بایا۔
 سا: ۱۹۸۷۔ ۱۹۹۸۔ ۱۹۹۸

اک۳۷:۴۷ مارچ۔میرسر فرازحسین میری جان کے عَین، مجتبدالعصر میرسر فرازحسین۔ ۲:۲۷ـ۷۲:۲

۷۲ ۱۰: اواخر مارچ ۱۸۷۳ء - غلام غوث خال بے خبر در نومیدی ہے امیداست ۲۵۵:۲ ـ ۲۵۵

۳۷ ۲۰: مارچ ۱۸۲۳ء۔ سیدغلام سنین قدر بگراتی میر صاحب! ماجرایہ ہے کہ میں ہمیشہ نواب گور نرجز ل بہادر کے در بار میں۔ ہم: ۲۳ ۲۳ سار ۲۳ ۲۳ ۳۵ ساحب! "کشیدن" کی جگه" در کشیدن "بککه" بر کشیدن "کی جگه" در کشیدن نه چاہیے۔ ا: ۱۳۲۳ سا

۵۷ س:۔۔اپریل ۱۸۲۳ء۔۔مرزاہر گویال تفتہ اوصاحب،ہم نے لفٹنٹ گورنر کی ملازمت اور خلعت پر قناعت کر کے انبالے جانامو قوف کیا۔ ان ۲۰ س

> ۲۷ س. ۔۔۔ اپریل، مئی س۱۸ ۱۳ علاء الدین خال علائی اقبال نشانا! به خیر وعافیت وقع ونصرت لوہار و پہنچنامبارک ہو۔ ۱:۱۰ س سوم س

> کے کہ :۔۔۔ ایر ملی، مئی سال ۱۸ اور علاء الدین خال علاقی ولی عہدی میں شاہی ہو مبارک۔ ۱: ۲۰۲۲ سوم ہم

> > ۸۷ ۲۳:۳ مئی۔ منتی شیونرائن آرام برخوردار منتی شیونرائن کودعا کے بعد معلوم ہو۔ سا:۱۰۸۵:۳

29 سے: ۱۳ مئی مرزاعباس بیک بھائی، مرزاعباس بہادر، میں جیران ہوں کہ تم سر کار کے کام کیوں کر۔ ۲: ۱۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲

۰۸%:سه شنبه، ۱۳ متی دمحودمرزا برخوردار،اقبال نشان محمودمرزاکودعا پنچ د ۷۳۵:۲

۱۸ ۲۲ امتی - سید بدرالدین احمد کاشف المعروف به فقیر حضرت! آپ کے خط کاجواب لکھنے میں درنگ اس راہ ہے ہوئی میں منتظر رہامیاں کے آنے کا۔ ۳:۳ ۲۰۱۳

> ٣٨٨: شنبه، ٣٠٩مئى علاء الدين خال علاتى لَامُوجُودَ اللالله ا:٢٠٨-٣٠٨

> > ۱۳۸۴: ۱۱ جوان علاءالدین خال علائی بداست مرگ مولے بدتراز گمان تو نیست۔ ۱: ۱۳۰۷ مرکم ۲

۸۵ ۱۲ سر شنبه ۱۲ اجون - قاضی عبدالرطن تحسین صاحب! به مخص جامع غیاث اللغات رام پور میں ایک ملاے کمتب دار تھا۔ ۲۵۹۱:۳ ۳۸۶: جمعه، ۱۹جون۔ قاضی عبدالجمیل جنون بریلوی جناب مولوی صاحب! آپ کے دونوں خط پنچے۔ ۴:۲۰۵۱۔ ۱۵۰۳

۵۸۷: یکشنبه ۱۲ جون-علاءالدین خال علائی میری جان! مرزاحسین خال آئے اور مجھ سے ملے۔ ۱:۷۰۷ میں ۵۰۷

۳۸۸ اسد شنبه ، مسجون منشی صبیب الله ذکا صاحب میں تم کواخوان الصفامیں گنتا ہوں۔ ۲:۰۱۵۲-۱۵۲۱

۸۹ ۲۰۰۰-جون ۱۸۲۳ء۔سید بدرالدین احمد کاشف المعروف بہ فقیر پیرومر شد! آج نوان دن ہے حسین صاحب الورگئے۔ سو: ۲۲ ۲۰۰۴ - ۱۰ ۲۰۵۱

> ۹۰ ۲۰۹۰: جمعه، ۳ جولائی علاءالدین خال علائی صاحب! میں از کارر فتہ ودر ماندہ ہوں۔ ۱:۵۰۴م-۲۰۰۸

۳۶،۳۹۱ جو لائی۔مرزاہر گوپال تفتہ حضرت! آپ کے سب خطر پنچے،سب قصیدے پنچے۔ ۱:۰۷ س ۳۹۲ : ۵ جولائی مرزاہر گوپال تفته حضرت! پرسوں صبح کو تمھارے سب کواغذا کی الفاقے میں بند کر کے ذاک گھر بمجواد ہے۔ ان سم سال ۱۰ سم سال ۱۳۰۰ سال

۳۹۳ اجولائی۔مرزاہر گوپال تفتہ مرزا تفتہ! بیہ غلطی تمھارے کلام میں بھی نہیں دیکھی تھی کہ شعر ناموزوں ہو۔ ۱:۱ مہسے ۲۲ س

> ۱۹۳۳: پنجشنبه، ۲۳ جولائی مرزابر گوپال تفته هج به،اگر آپ استاد کامصر عند لکھتے تو میں۔ ۱:۲ سس سرسس

90 مردر ایرسول تمهاراخط آیا۔ آج جود هری عبدالغفور سرور بنده پرور! پرسول تمهاراخط آیا۔ آج جواب لکھر کھتا ہوں۔ ۲:۲۱۲ ـ ۱۱۳۲

۳۹۲: سید شننبه ، ۴ اگست بوسف علی خال ناهم حضرت ولی نعمت آیئر حمت، سلامت بعد تشکیم معروض ہے ،جب انبالے میر اجانانه ہوا۔ ۳:۸۱۱۹۸ ۱۹۹۸

> 294: پنجشنبه، ۲ اگست میان دادخان سیاح منشی صاحب، سعادت داقبال نشان، شکوه تمهارامیرے سر آنکھوں بر۔ ۵۲۰-۵۵۹:۲

۱۹۹۸: شنبه، ۲۲ اگست سیدغلام حسنین قدر بلگرآی صاحب! میں برس دن سے بیار تھا۔ س ۱۳۲۳:۱

> 99 س: شنبہ، ۲۲ اگست۔ میر مہدی مجروح نور چنم میر مہدی کو بعد دعائے معلوم ہو۔ ۲:۱سم۔ ۱۳۲۵

۵۰۰: چہار شنبہ، ۲۴ اگست۔ محد حبیب اللہ ذکا حضرت مولوی صاحب! میں برس دن سے بیار اور تین مہینے سے صاحب فراش ہوں۔ ۲:۱۵۲۱ ـ ۱۵۲۳

> ا • ۵: يكشنبه ، ۲ ستمبر - نواب مير غلام باباخال سُبحان الله تَعَالَى شَانه أعظم بُرهَانهُ ۱۰۰۱-۱۰۰۵:۳

۵۰۲: يكشنبه، ۲۰ ستمبر -علاءالدين خال علائي جاناعالی شانا! پہلے خطاور پھر بہ توسط برخور دار علی حسین خال مجلد کلیاتِ فارسی پہنچے۔ ۱:۲۰۷۱ - ۷۰ - ۲۰

> ۳۵:۵۰۳ متمبر-محمد صبیب الله ذکا مولانا!ایک تفقد نامه پہلے بھیجاتھا۔ ۴:۱۵۲۳ م

۱۹:۵۰۴ اکتو بر\_محمد حبیبالله ذکا بنده پرور! آج تمهاراعنایت نامه آیااور آج بی میں اس کاجواب ڈاک میں ۳:۳۲۵\_۱۵۲۵

> ۵۰۵:۷۱ نومبر - محمد حبیب الله ذکا صاحب! پہلے مطلع میں لطف نہیں - ہاں، مضمون لطیف ہے -سادہ! کہا ۱۵۲۵ - ۱۵۲۲

> > ۳۰۵: شنبه ،۲۸ نومبر - محمد حبیب الله ذکا بنده پرور! پرسول مولوی صاحب کاخط آیا-سم:۵۲۷ا - ۱۵۲۷

ے ۵۰: سه شنبه ، ۲۳ نومبر \_ سیدغلام سنین قدر بلگرآی سید صاحب! تم نے جو خط میں برخور دار کام گار مر زاعباس بیک خان بہادر کی رعایت اور عنایت کا شکر بیادا کیا ہے۔ سم: ۲۵:۳۷ اس ۱۳۲۲

> ۵۰۸:سه شنبه، ۳۴نومبر-مرزاهر گوپال تفته نور چیثم غالبازخودرفته،مرزا تفته!خداتم کوخوشاور تندرست رکھے۔ ۱:۲۰۱

> > ۰۵ ۵ : • سانو مبر \_ قاضی عبدالجمیل جنون بریلوی جناب قاضی صاحب کومیری بندگی پنچے-مه: ۱۵۰۳ ـ ۲۰۰۰

> ۸:۵۱۱ وسمبر-میرمهدی مجروح آیئے جناب میرمهدی صاحب د الوی۔ ۵۳۳:۲ م

۵۱۲: کیشنبه، ۱۳ و سمبر علاء الدین خال علاتی مولاناعلائی اوالله، علی حسین خال کابیان به مقتضاے محبت تھا۔ ۱:۸۰۷م م-۹۰۷م

۱۵۰سه شنبه ۱۵۰ سمبر۔ قاضی عبدالجمیل جنون بریلوی قبله! مجھے کیوں شر مندہ کیا؟ میں اس شاودعا کے قابل نہیں۔ ۱۵۰۴: ۱۵۰

۱۱۵:۲-دسمبر ۱۸۲۳ء۔چودھری عبدالغفورسرور ایک عبارت لکھتاہوں۔ ۱۱۵:۲-۱۱۲

۵۱۵:\_\_د سمبر ۱۸۲<mark>۳ه=چودهری عبدالغفورسرور</mark> آبابا، جناب منشی ممتاز علی خان صاحب مار هره پینچه ۲۱۲:۲ ۵۱۷:\_\_د سمبر ۱۸۲۳ء\_مر دان علی خال رعنا خال صاحب شفیق عالی شان کو میر اسلام پنچے-۸۲۴:۲

ے ۵۱۵:\_\_ ۱۸۲۳ء ملام غوث خال ہے خبر جناب عالی! کل میرے شفیق مکرم، منثی نواب جان کلبہ احزال میں تشریف لائے۔ ۲۵۷:۲

## SINYM

۵۱۸: کیم جنوری علاءالدین خال علائی علائی مولائی کوغالب طالب کی دعا۔ بے جارے مرزاکا معاملہ علی حسین خال کی معرفت طے ہو گیا۔ ۱:۹۰۳

10.0\_10.00

۰ ۱۸:۵۲ جنوری میربنده علی خان عرف مرزامیر میر صاحب هفیق معظم میربنده علی خان -۸۰۸\_۸۰۷:۲

۳:۵۲۱ فروری منتی جوابر شکھ جو بر برخور دار کامگار - سعادت واقبال نشان منتی جوابر شکھ جو ہر کو بلب گڑھ کی مخصیل داری مبارک ہو۔ ۳:۰۳ ماراک ہما۔ 2001 کفروری قاضی عبدالجمیل جنون بریلوی پیرومر شدماه شوال کو.....(اصل خط) ۱۵۰۵ - ۱۵۰۵ - ۱۵۰۷

۵۲۳: دوشنبه ۱۵۰ فروری نواب انورالدوله شفق هر گزنه میرد آنکه دلش زنده شد بعثق به سازنده ۱۰۰۰ سازنده سازنده

۵۲۴ سه شنبه، مکم مارج میان دادخان سیاح خان صاحب! سعادت واقبال نشان سیف الحق میان دادخان سیاح کو نقیر گوشه نشین کاسلام پنجید ۲:۰۲۰

> ۵۲۵:۷مارج-غلام غوث خال بے خبر جناب عالی!ا بک شعر استاد کامد ت سے خویل حافظہ چلا آتا ہے۔ ۲۵۸:۲

> > 19:014 مارجے۔ قاضی عبدالجلیل جنون بریلوی دشمنی پرجب کہ ہم سے یار ہے۔ سم: 2012-1009

2012: ۱۲ مر میل و قاضی عبد الجمیل جنون بریلوی سهسوان کے صاحب آگر" قاطع بر ہان "کاجواب لکھتے ہیں۔ ۱۵۰۹:۳

۳:۵۲۸: ۲ ایریل سیدغلام سنین قدر بلگرای حضرت! فقیرنے شعر کہنے ہے توبہ کی ہے۔ ۲ میں ۲۰۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ا

۸:۵۲۹ متی\_ قاضی عبدالجمیل جنون بریلوی حضرت سلامت!میاں قدرت الله کاتر د دبجا۔ سم:۱۵۰۹\_۱۱۵۱

• ۵۳۰: جمعرات ، ۱۲ ممکی۔سید فرزنداحمد صغیر بلگرامی مخدوم مکرم سید فرزنداحمد صاحب کوسلام پنچے۔ مجھ کو حضرت برجیش فطرت جناب حضرت صاحب عالم صاحب سے نسبت اولیم ہے۔ مین ۲۲۷۵۱۔ ۱۵۷۷

> اس۵:چہار شنبه ۱۸۰مئی۔علاءالدین خال علاتی میری جان!غالبِ کثیر المطالب کی کہانی سن۔ ۱:۰۱س۔۱۱س

۲۷:۵۳۳ متی ۲۶ون سید فرزنداح دصفیر بلگرای مخدوم زادهٔ مرتضوی دو دمان سعادت واقبال توامان ، مولوی سید فرزنداح دصاحب کو فقیر غالب کی دعا پنچید غالب کی دعا پنچید ۲:۷۵/۱۵۷۲

> سسه ۵۳۳: دوشنبه ، وسه متی علاءالدین خال علائی اے میری جان! منتنوی "ابر گهر بار" کون سی فکر تازه تھی کہ میں تچھ کو بھیجنا۔ ا:۱۱ سم ساسم

۱۳۳۷: جمعرات، ۱۳۳۰ جون بنواب امین الدین احمد خال اخ مکرم کے خدام کرام کی خدمت میں سلام مسنون، مکتمس ہوں۔ ۲:۲۸۴۲۔

۵۳۵:سه شنبه ،۸۲جون - قاضی عبدالجمیل جنون بریلوی قبله!ایک سوبیس آم پنچ -۴:۱۱۵۱-۱۵۱۲

۳-۵۳۷: مسجون - قاضی عبد الجمیل جنون بریلوی جناب عالی! وه غزل جو کہار لایا تھاوہاں پیچی جہاں اب میں جانے والا ہوں۔ س:۱۵۱۲ - ۱۵۱۳

کے ۵۳٪ سے شنبہ ۵۰ جو لائی ۔ یوسف علی خاں ناظم حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت ۔ بعد تسلیم معروض ہے ۔ نوازش نامہ اور اُس کے ساتھ دو بہنگیاں دوسو آموں کی پہنچیں ۔ ساتھ 1199:س

> ۸ ۵۳۸: • اجولائی۔علاءالدین خال علائی علائی مولائی!غالب کواپنادعا گواور خیر خواہ تصور کریں۔ ا: ۱۳۳۳

9 " 30" ااجولائی مرزاقربال علی بیک خال سالک وللرحمن الطاف خفیه مرزوعافیت تمهاری معلوم ہوئی۔ ۱۹:۲۸ • ۵۳۰: ۲۱ جو لا کی میر افضل علی عرف میر ن صاحب میری جان! تمهارار قعه پہنچا۔ ۲۹۲:۲

۱۱:۵۴۱ اگست بوسف علی خال ناظم حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ منشورِ عطوفت مع قطعه ہنڈوی شرف ورود لایا۔ ۱۱۹۹:۳۳

> ۵۴۲:سد شنبه ۲۰ ستمبر ـ مرزابر گوپال تفته صاحب!کلپارسل اشعار کا کیک آنے کا ککٹ لگاکر ۱:۳۳۳ ـ ۳۳۵

۳۷ ۱۵۳۳ جمعه ۹۰ متمبر ـ یوسف علی خال ناظم حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت ـ بعد تشکیم معروض ہے ـ نوازش نامه مع ہنڈوی عز ورود لایا ـ ۳۲:۰۰۱

> ۱۵۳۳ شنبه ، ۱ استمبر - میان داد خان سیاح صاحب! به سرپننے کی جگہ ہے کہ تمھاراکوئی خطرڈاک میں ضائع نہیں ہوتا۔ ۵۲۰:۲ ۵۲۰:۲

> > ۵۴۵: شنبه، کاستمبر ملاءالدین خال علائی اجی مولاناعلائی!نواب صاحب دومهینے تک کی اجازت دے چکے۔ ۱:۱۲۲

۱۵۳۷ ــ ۱۸۲۳ ـ ۱۸۲۳ منتی نول کشور جناب صاحب مہتم اخبار ، زاد مجد ہم۔ آپ کے اخبار کا سمبر میں کالم ۱۲۱ پر خبر الور میں مندرج ہے۔ ۲۵۲۹:۱۵۲۰ ـ ۱۵۷۰

ے ۵۴٪ دوشنبہ ، ۱۰ اکتو بر \_ پوسف علی خال ناظم حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت \_ بعد تشلیم معروض ہے \_ صدورِ والا نامہ سے میں نے عزیت پائی ۔ سا: ۱۲۰۰۰

> ۵۳۸: جمعه ، ۱۳ اکتوبر مرزابر گوپال تفته بھائی! تم مج کہتے ہوکہ بہت مسودے اصلاح کے واسطے فراہم ہوئے ہیں۔ ۱:۵۲ سے ۲۲ س

۵۳۹:ــاکتوبر،نومبر ۱۸۲۳ء۔غلام غوث خال بے خبر تبلہ!میرا ایک شعر ہے۔ ۲۵۹:۲

۵۵۰:\_\_اکتوبر،نومبر ۱۸۲۴ء۔غلام غوث خال بے خبر میں سادہ دل آزرد کی یار سے خوش ہوں۔ ۲۲۰:۲

> ا۵۵: جہار شنبہ، ۳ نومبر ۔علاءالدین خال علائی مرزاعلائی مولائی!نہ لاہورے خط لکھانہ لوہاروے۔ ۱: ۱۲۲

1001 انومبر \_ بوسف علی خال ناظم حضرت ولی نعمت آبید رحمت ، سلامت \_ بعد تشکیم و نیاز معروض ہے \_ جب سے حضرت کی ناسازی مزاج مبارک کا حال خارج ہے مسموع ہوا ہے ۔ ۳:۰۰۱ ـ ۱۲۰۱

ساهه: کیشنبه، ۱۳ نومبر بوسف علی خال ناظم حضرت ولی نعمت، آیئر حمت! سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ ابتدائی کم نومبر سے سیارہ تک عرض نہیں کر سکتا کہ لیل و نہار مجھ پر کیسے گزرے ہیں۔ سیارہ تک عرض نہیں کر سکتا کہ لیل و نہار مجھ پر کیسے گزرے ہیں۔ ۱۲۰۱:۳

۱۳:۵۵۴ نومبر ـ یوسف علی خال ناظم حضرت ولی نعمت آبیر رحمت ، سلامت ـ بعد تشلیم معروض ہے ـ عنایت نامه مع ہنڈوی شرف ورود لایا ـ شرف ورود لایا ـ ۱۲۰۲-۱۲۰۱:۳

۲۷:۵۵۵ میر بوسف علی خال ناظم حضرت ولی نعمت آید رحمت ، سلامت! بعد تشکیم معروض ہے۔ کس زبان سے کہوں اور کس قلم سے تکھوں۔ ۱۲۰۲:۳۳

> ۱۵۵۷ دوشنبه ، ۲۸ نومبر - محمد حبیب الله ذکا بنده پرور! تمهارے دونوں خط پنچے -۱۵۲۷ - ۱۵۲۸

۵۵۷: وسمبر ۱۸۲۴ء نواب میر غلام باباخال به جناب نواب صاحب، جمیل الهناقب، عمیم الاحسان سَدَمه الله تعالیٰ۔ ۱۰۰۲:۳۰ ۳:۵۵۸ تا دسمبر میان دادخان سیاح منشی صاحب! به کیداتفاق ہے کہ میری بات کوئی نہیں سمجھتا۔ ۵۲۱:۲ ۵۲۲:۲

909: جمعه ،9و سمبر \_علاءالدين خال علاقي مير ي جان! تمهار اخط بهي آيادر على حسين خال نجم الدين بهي تشريف لايا\_ ١: ١٢ ٢ ٢ \_ ١٥ ٢ ٢

> ۵۲۰:جمعه ۹ وسمبر مرزابر گوپال تفته منشی صاحب! میں سال گذشته بیار تھا۔ ۱:۲ ۲ سے ۲ ۲ س

۱۲:۵۶۱ و سمبر یوسف علی خال ناظم حضرت ولی نعمت آیئر حمّت ، سلامت بعد تسلیم معروض ہے۔ نوازش نامه عز ورود لایا۔ ۳:۲۰۲۱ ـ ۱۲۰۳

> ۵۶۲: ۱۳:۵۶۲ وسمبر۔مرزابر گوپال تفتہ آؤمیرزا تفتہ میرے گلے لگ جاؤ۔ ۱:۸ ۲۲ سے ۱۳۸۰

۲۵:۵۲۳ وسمبر بینشی سیل چند منشی صاحب، سعادت و اقبال نشاں منشی سیل چند صاحب میر منشی، سلمه الله تعالی بعد دعاے دوام حیات و ترقی در جات معلوم فرمائیں۔ ۲۵:۸۳۸ ۱۵۲۳ و و شنبه ۱۳۷۰ سمبر بوسف علی خال ناظم حضرت ولی نعمت آید رحمت ، سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ حضرت کے قد موں کی فقم ، چوب چینی کے ارسال کا تھم ڈاک ہے میں نے نہیں پایا۔ سن ۱۲۰۳۳

-------۱۳۵۵: ۱۸۲۳ - ۱۸۲۳ ماء عبدالغفور نساخ جناب مولوی صاحب قبله بید درویش گوشه نشین جو موسوم به اسدالله اور متخلص به غالب ب ۲۰: ۱۳۲۳ اس ۱۳۲۳ ۱۲

> ۱۹۲۵:\_۱۸۲۳ء۔ ضیاالدین احمد خال به خدمت مولوی صاحب معظم، مسلم علاے عرب و مجم۔ ۱:۱۷۲۷\_۷۲

> > ۵۶۷-۱۸۶۳ ماء۔غلام غوث خال بے خبر پیرومر شد!کوئی صاحب ڈپٹی کلکٹر ہیں کلکتہ میں۔ ۱۹۱:۳

> > > SINYO

۵۶۸: قبل عبدالرزاق شاگر مخدوم مکرم - منظیم لطف و کرم ، جناب مولوی محمد عبدالرزاق صاحب ،اشرف الوکلا کو درویش موشد نشیں ،غالب حزیں کاسلام ۸۳۵\_۸۳۵:۲

۳:۵۲۹ مجنوری میال داد خال سیّح سعادت دا قبال نشان، سیف الحق میال منشی میال داد خال سیّح کو فقیر غالب کی دعا پہنچ۔ ۵۲۲:۴ ۵:۵۷ جنوری علاء الدین خال علائی
 اوصاحب وهمر زار جب بیک مرے۔
 ۱:۵۱۳

اے0: ۱۳:۵۷ جنوری یوسف علی خال ناظم حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت بعد تشلیم معروض ہے نوازش نامے کے ورود سے عزیت اور ادراک صحت وعافیت مزاج اقدی سے مسریت حاصل ہو گی۔ سا: ۱۲۰۳ ہے ۱۲۰۳

> ۵۷۲:سه شنبه ۱۷۱ جنوری میر مهدی مجروح قرةالعین میر مهدی ومیر سرفراز حسین -۲:۳۴۲

۱۹:۵۷۳ جنوری ٔ منثی سیل چند منثی صاحب سعادت واقبال نشاں ، منثی سیل چند صاحب میر منثی کوسلامت خدار کھے۔ ۲:۸ ۱۵۳۳ ـ ۱۵۳۹

> ۳۵۷۵:\_\_ جنوری ۱۸۲۵ء۔علاءالدین خال علائی میری جان!ناسازی روزگارو بے ربطی اطوار۔ ۱:۲۱

2:040 فروری نواب مصطفی خال بهادر شیفته جناب بھائی صاحب و قبله ۱۲:۲۸ ۸۱۲:۲ ۸:۵۷۲ فروری پوسف علی خال ناظم حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت بعد تسلیم معروض ہے تو قیعی و قیع عز ورود لایا۔ ۳:۳۰ ۱۲۰۴

> 242: ۱۲:۵۷ فروری مرزاهر گویال تفته منشی صاحب سعادت واقبال نشان منشی هر گویال صاحب سلمه الله تعالی م ۱:۶ م سور

> > ۱۳:۵۷۸ فروری علاء الدین خال علائی میری جان! نئے مہمان کا قدم تم پر مبارک ہو۔ ۱:۲۱س کا ۱۲:۲

929: پنجشنبه، ۳۲ فروری علاءالدین خال علائی صاحب! کل تمهارا خطه پنجار آج اس کا کواب لکھ کرروانه کر تاہوں۔ ۱:۸۱۲

> ۵۸۰:\_\_فرور ک۲۵۵اء مرزاهر گوپال تفته مرزاتفته که پیوسته به دل جادار د ۱:۳۵۰

۱۱:۵۸۱ مارج \_ یوسف علی خال تا تھم بعد تشکیم معروض ہے۔ منشورِ مکر مت ظہور کے ورودِ مسعود نے میری عزت بڑھائی۔ سا: ۱۲۰۴ ۱۳:۵۸۳ مارچ- حکیم غلام مرتفئی خال خان صاحب جمیل المناقب حکیم غلام مرتفئی خال صاحب کوغالب در دمند کاسلام۔ ۲۵۲:۳

۱۳:۵۸۳ مارج منتی سیل چند منتی صاحب!عجب اتفاق ہے کہ حضورا پنے خط میں اپنے مزاج مبارک کاحال کچھ نہیں لکھتے۔ ۱۵۳۹:۳

> ۱۵۸۴ مراه المرجی- نواب زین العابدین خال بهادر عرف کلن میال نواب صاحب والا قدر عظیم الثان سلمکم الله تعالی د نواب صاحب والا قدر عظیم الثان سلمکم الله تعالی د بعد سلام مسنون مشهود خاطر عاطر ہو۔ بعد سلام مسنون مشہود خاطر عاطر ہو۔ بعد سلام ۱۵۸۴

> > ۵۸۵: چہار شنبه، ۱۵مار جے۔ سید سجاد مرزا قرة العین سجادا بن حسین سلمه الله تعالی۔ ۲: ۸۱۳ پر ۸۱۴

۵۸۷:\_\_مارج ماارج مال بالريل منشى سيل چند منشى صاحب سعادت دا قبال نشان، منشى سيل چند صاحب مير منشى كو نقير غالب كى د عا پېنچ ـ ۱۵۳۹: ۱۵۳۹ ـ ۱۵۳۰

> ۵۸۷: شنبه، تکم اپریل حکیم غلام نجف خال میان! تمهاراگله میرے سروچتم پر۔ میان۔ ۵۳۲:۲

۳:۵۸۸ ایریل - سید فرزنداحمه صغیر بلگرامی نورِ نظر، کخت جگر، زبد هٔ اولادِ پنجمبر حضرت مولوی سید فرزنداحمد زاد مجده -۳:۸۵۵۸ - ۱۵۷۹

> ۳:۵۸۹ ایر ملی-میر ولایت علی خال شفیق مکرم، میر ولایت علی صاحب کوخداے جہاں آفریں ..... ۳:۱۷۵۱

0:09۰ ایر مل میرولایت علی خال جناب میرولایت علی صاحب واسطےاپنے جدے میری تقصیر معاف سیجیے۔ سم:۱۵۷۲

۱۳:۵۹۱ ایر مل میان دادخان سیخ منشی صاحب سعادت واقبال نشان ، سیف الحق میان داد خان سلمکم الله تعالی نقیر کی طرف ہے دعاد سلام قبول کریں۔ ۲:۵۲۳:۲

> ۵۹۳: شنبه ، ۳۳ ابریل سید فرزنداحد صفیر بلگرامی به علاقه مهرومحبت نور چنم وسر وردل اور به رعایت سیادت مه:۷۵/۱۵۷۹ میروم

۵۹۳: شنبه ۲۹۰ ایریل محمد حبیب الله ذکا اے عمایت به عنایت ہم شکل۔ آپ کا خط حاوی حل شبہات جس دن پہنچا۔ ۱۵۲۸:۳ ۵۹۴: چهار شنبه ، ۳ منگی سید فرزنداح صفیر بلگرای نور چیثم وسر وردل، فرزانهٔ مرتضوی گهر، مولوی سید فرزنداحد صاحب زاد مجده ۵ ۲:۲۸۲۲

> ۵۹۵: چهار شننیه ، ۳ منگی سید فرزنداحمد صفیر بلگرامی نورابصار ، ممتازروزگارزگی دارشد مولوی سید فرزنداحمد..... ۴:۱۵۸۰\_۱۵۸۱

۵۹۲: شنبه ۲۰ مئی \_ نواب کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت \_ بعد تشکیم معروض باد \_ نوازش نامه مع هنڈوی صد روپیدعز ورود لایا \_ ۳:۵:۳۰

> ۵۹۷: یکشنبه ، ۱۳ امتی مرزاهر گوپال تفته مرزاتفته! پیرشوه بیاموز به ۱:۳۵۰ سه ۳۵۲

۵۹۸: جمعه ۲۶ منگی نواب امین الدین احمد خال برادر صاحب جمیل المناقب، عمیم الاحسان! سلامت. ۲۸۵:۲

۵۹۹:شنبه ، ۲۵ مئی کلب علی خان حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت بعد تشلیم معروض ہے۔ تہنیت نامه ار سال کر چکا ہوں۔ ۱۲۰۷:۳۳ ۱۷۰۰: آخر منگی ۱۸۷۵ء مرزابر گوپال تفته صاحب! تم نے تن تن کاذکر کیوں کیا؟ میں نے اس باب میں کچھ لکھانہ تھا۔ ۱: ۳۵۳ سے ۲۳۵۳

۱۵:۲۰۱ جون۔کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت،سلامت۔بعد تسلیم معروض ہے۔نوازش نامہ مع سوروپیے کی ہنڈوی کے عزورود لایا۔ ۳:۲۰۷۳

۲۰۲: یکشنبه ، ۱۸جون - کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت \_ بعد تسلیم معروض ہے \_ روز پنجشنبہ پندرہ جون کو ایک عرضداشت روانہ کرچکا ہوں ۔ ۱۲۰۸:۳۳

۳۰: ۲۰۳ جون ـ نواب امین الدین احمد خال برادر صاحب جمیل الهناقب عمیم الاحسان ، سلامت ـ بعد سلام مسنون و دعاے بقاے دولت روزافزوں عرض کیاجاتا ہے کہ اُستاد میر جان آئے۔ ۲۸۵:۲ ـ ۲۸۸۲

۲۰۴۰: پنجشنبه، جون ۱۸۲۵ء کلب علی خال حصرت ولی نعمت آیئر حمت سلامت بعد تسلیم معروض ہے۔ حق تعالی طل عبلاله وعمّ نواله جس گروه پر مهربان ہوتا ہے۔ سا:۲۰۲۱۔ ۲۰۹۲ ۲۰۵: جمعه ، کجولائی ۔ غلام غوث خاں بے خبر قبلہ! آپ کا خط پہلا آیااور میں اس کاجواب لکھنا بھول گیا۔ ۲۱۲۲-۱۲۲

۲۰۲۰:۱۰:۲۰ جولائی کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت، سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ منشورِ عطوفت کے ورود نے معزز فرمایا۔ ۲۰۸:۳۳ – ۱۲۰۹۱

ک ۲۳: ۳۰: ۳۰ جو لا کی۔ کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت، سلامت به بعد تشکیم معروض ہے۔ میری عرضداشت کا جواب آچکا ہے۔ ۳: ۱۲۰۹:۳

۲۰۲: ۲۰۸ جولائی۔ تحکیم سیداحمرحسن مودودی پیرومر شد! تین برس عوارضِ احتراقِ خون میں ایسامبتلار ہاہوں کدایے جسم و جان کی بھی خبر نہیں۔ شنز ۱۰۳۰-۱۳۰۱

۱۰۹: چہار شنبہ ۲۶۴ جو لائی۔ نواب امین الدین احمد خال برادر صاحب جمیل المناقب عمیم الاحسان! سلامت۔ بعد سلام مسنون و دعامے بقاے دولت روزافزوں عرض کیا جاتا ہے کہ عطوفت نامے کی روسے فاری دوغز لوں کی رسید معلوم ہوئی۔ ۱۸۸۷-۱۸۷۲ • ۲۸:۲۱جو لائی۔علاءالدین خال علائی میاں!مدعااصلی ان سطور کی تحریرے بیہے۔ ۱:۲۲۲

۱۱۲:۰ سمجولائی۔میاں دادخال سیاح صاحب! تمھارام ہربانی نامہ کہ گویاالفاظ اس کے سراسر نواب میر غلام باباخال صاحب کی زبانی تھے۔ زبانی تھے۔ ۲:۳۲۰۵۔ ۵۲۳:۲

> **۱۱۲:اوا نکلاگست** ماسٹر پیارےلال آشوب جناب بابوصاحب، جمیل المنا قب، عمیم الاحسان، سلامت۔ ۲.29۵<u>-</u>291

۱۱۳: جمعه ۱۱۰ اگست کلب علی خال حضرت دلی نعمت آیئر حمت، سلامت بعد تشکیم معروض آن که منشور عطوفت عز ورود لایا به ۱۲:۹:۳۳ ۱۲۱۰

۱۳: ۱۳ اگست کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئه رحمت ، سلامت بعد تشکیم معروض ہے ۔ کل برخور دار نواب مرزاں خال داننج کی تحریرے معلوم ہولہ مرزاں خال داننج کی تحریرے معلوم ہولہ ۱۲۱۱۳

۲۱:۲۱۵ اگست کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیدر حمت ، سلامت بعد تسلیم معروض ہے۔ "داستانِ حمزہ "قصہ موضوعی ہے۔ موضوعی ہے۔ ۱۲:۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ا ۱۱۲:سه شنبه ۲۲ اگست کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت،سلامت بعد د تشلیم عرض بیه بے فقیر تکیه دار،روزینه خوار ،غالب خاکسار جیران ہے۔ ۳:۲۱۷۱ ـ ۱۲۱۸

ے ۲۱: \_\_اگست ۱۸۲۵ء کلب علی خان حضرت ولی نعمت آیئر رحمت ، سلامت \_ بعد تشکیم معروض ہے \_ میں طبیب نہیں گر تجربہ کار ہوں \_ ۳:۲۱۸:۳

۱۱۸: دو شنبه ۱۱ ستمبر - میان دادخان سیاح منشی صاحب سعادت واقبال نشان ، منشی میان دادخان سیاح ، سیف الحق سلمکم الله تعالی -۲: ۵۲۵ ـ ۵۲۵

۱۹۹:دوشنبه ،۱۱ستمبر ـ کلب علی خال حضرت و شنبه ،۱۱ستمبر ـ کلب علی خال حضرت ولی نعمت ، آییر حمت ،سلامت ـ بعد تشکیم معروض ہے ـ شرف افزانامه عز ورود لایا ـ سا:۱۲۱۹

\* ۲۲: کاستمبر میان داد خان سیاح منشی صاحب! سعادت واقبال نشان ، سیف الحق میان داد خان ، تم سلامت ر ہو۔ ۵۲۵:۲ ۵۲۵ – ۵۲۲

۱۸:۶۲۱ منمبر کلب علی خال حفرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ جا ہتا ہوں کہ پچھ ککھوں ، مگر مہیں جانتا کہ کیا تکھوں۔ سا:۱۲۱۹۔ ۱۲۲۹ ۱۲۲:\_\_ ستمبر ۱۸۷۵ء کیم غلام نجف خال بھائی! میں تم کو کیا بتاؤں کہ میں کیسا ہوں؟ ۲:۳۳۳ سے ۱۳۳۲

> ۱۲۳۳:او کل اکتوبر عبدالرزاق شاکر قبله و کعبه!فقیر بادررکاب ہے۔ ۸۳۲:۲ میں ۸۳۲:۲

۲۳۴: یکشینبه، تکم اکتو بر با علاء الدین خال علائی شکرایزد که ترابایدرت صلح فناد به ۱:۸۱۲ م-۱۹

۸:۲۲۵ اکتوبر مرزاشهاب الدین احمد خال ثاقب میاں مرزاشهاب الدین خال انجھی طرح رہو۔ ۲۹۷:۲

۱۱:۲۲۲ اکتو برره حکیم نجف خا<u>ل</u> برخور دار حکیم نجف خال کو فقیر غالب علی شاه کی د عا پنچے۔ ۲:۲۶ سا

۱۳: ۲۳ کا اکتوبر ۱۳: ۲۳ وسمبر - حکیم غلام رضاخال نور دیده وسر وردل وراحت جان!اقبال نشان حکیم غلام رضاخال کوغالب نیم جال کی دعا پنچ -سم: ۲۱ سما ۲۲۸: شنبه ،۲۱ اکتوبر به حکیم غلام نجف خا<u>ل</u> اقبال نشان ،عضد الدوله حکیم غلام نجف خان کوغالب علی شاه کی دعا پنجے۔ ۲:۲ سر ۲۳۳ – ۱۳۳۵

> ۲۳:۲۲۹ اکتوبر حکیم غلام نجف خال صاحب! تم سیج کہتے ہو۔ ۱۳۵:۲

۱۳۰۰-اکتو بر ، د سمبر ۱۸۷۵ء۔سید سجاد مرزا زیدهٔ آل رسول سجاد مرزاخال کو فقیر غالب علی شاه کی دعا۔ ۲:۸۱۴-۸۱۵

۱۳۳: اکتوبر، دسمبر ۱۸۷۵ء۔عبدالرزاق شاکر قبلہ!پہلے معنی ابیات بے معنی سنے۔ ۲:۲ میم ۸۳۹\_۸۳۹

٣:٣٣٢ نومبر - عليم ظهيرالدين خال اقبال نشان عليم ظهير الدين احمد خال كو فقير غالب على شاه كي دعا پنجے -٨١٨:٣

> ۳۳۳: شنبه، ۴ نومبر - مرزاشمشاد علی بیک رضوال فرزندِ دلبند شمشاد علی بیک خال کواگر خفانه هول تودعا۔ ۲:۷۸۷ – ۸۸۷

۱۹۳۷ سر شنبه ، ک نو مبر - قاضی عبدالجمیل جنون بریلوی کیا مخصوص بهر بودوباش پارجب اُس کو ۱۹:۵۱۵۱ ـ ۱۵۱۵ ۱۳۵۵: چہار شنبہ ، ۸ نو مبر ۔ کلب علی خال حضرت وئی نعمت! آبیر حمت! سلامت ۔ بعد تشکیم معروض ہے ۔ ہر چند آبدار خانے کے ساتھ ہونے سے پانی کی طرف سے خاطر جمع ہے کہ حضور جوپائی ہمیشہ پیتے تھے۔ سا:۱۲۲۰۔ ۱۲۲۰

> ۱۳۳۲: یکشنبه ۱۲ نومبر رکیم غلام نجف خال صاحب! تمهارے دوخط متواتر آئے۔ ۲۳۲:۳ کسالا ۲۳۲

> کے ۲۳: دوشنبہ، ۲۸ نومبر۔مرزاہر گوپال تفتہ میرے مہربان،میری جان،مرزا تفتهٔ بخن دان۔ ۱:۳۵۴\_۳۵۵

> > ۲:۲۳۸ و سمبر معلاءالدین خال علاقی جاناعالی شانا! خط پہنچا، حظا تھایا۔ ۱:۱۹ سم-۳۲۰

9 " 10: ۲۱ میمبر بنشی سیل چند منشی صاحب، سعادت واقبال نشاں ، منشی سیل چند صاحب ، طال عمرة! تمین صاحبوں نے اطراف وجوانب سے تمین قصیدے میرے پاس جیسجے ہیں۔ مع: • ۱۵۴۰

۲۴۴: يكشنيه، كاوسمبر \_ نواب مير غلام باباخال
 نواب صاحب جميل المناقب عميم الاحسان اميد گاهِ درويشال زادافضالكم \_
 ۳:۳ - ۱- ۱- ۱- ۱۰۰۱

۱۹۲: جمعه ، ۲۲ وسمبر -علاءالدین خال علائی مرزا!روبروبه از پہلو، آؤمیر بسامنے بیٹھ جاؤ۔ ۱:۲۰۲۰ ۲۱ ۲۲

۲۳۲: ۲۲-۲۲ وسمبر - علاء الدین خال علائی صاحب تمهاراخط پہنچا۔ مطالب دل نشیں ہوئے۔ ۱:۲۲س-۲۳۳

سس ۲۷:۹۴۳ و سمبر علاءالدین خال علائی جاناجانا،ایک میر اخط تمھارے دو خطوں کے جواب میں تم کو پہنچا ہو گا۔ ا: ۲۲۳

> ۳ ۲۲:\_\_۸۲۵ء\_نامعلوم حضرت میراحال کیاپوچھتے ہو؟ ۲:۱۱۸

۱۳۵۵: ۱۸۲۵ء عبدالرزاق شاکر حضرت! تین دوستوں نے مولف محرق پر جس کانام "صاحب سپ محرق"ر کھا گیاہے۔ ۱۳۹:۲

> ۲ ۲۳۲: ۱۸۲۵ء سیدغلام حسنین قدر بلگرامی قرةالعین میرغلام حسنین، سلمکم الله تعالیا ۱۳۲۷ ۱۳۳۲ ۱۳۲۲

۷۳۲:\_\_۱۸۲۵ ما ۱۸۲۵ علاء الدین خال علائی خوشی ہے یہ آنے کی برسات میں ۱:۳۲۵

FYAlz

۱۳۸۸: اوا کل جنوری فیاالدین احمد خال ضیا مولوی صاحب، جمیل اله ناقب، مولوی ضیاالدین خال صاحب کی خدمت میں بعد سلام عرض کیاجا تاہے۔ عرض کیاجا تاہے۔ ۲:۲۲/۲۱ – ۲۲۹۷

۱۳۲۹: چارشنبه ، ۱ جنور کی کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ مراد آباد پہنچنا، بعد پاکلی کے اُتر آنے کے بل کاٹوٹ جانا۔ ۱۲۲۲:۳ ا

> ۰۲۵۰: ۱۰: ۱۰: واجنوری خلام غوث خال بے خبر بندهٔ گنهگار شر مسارع ض کرتا ہے۔ ۲۲۲:۲۲ ـ ۲۲۲:۲

۱۵۱: اا جنوری محمصن صدرالصدور تبله آپ ہے رخصت ہو کر بھیکتا بھاکتا الح ۸۱۰:۲

۲۵۲: شنبر، ۱۳ جنوری علاء الدین خال علاتی میاں! چلتے وقت تمھارے چیانے غلیل کی فرمایش کی تھی۔ ۱: ۲۳۳ م ۲۳۳ ۱۵۳ : چار شنبه ، کا جنوری کی تعلیم سیداحرد سن مودودی مفترت پیچهوں۔ حضرت پیرومر شد!ان دنوں میں اگر فقیر کے عرائض نہ پینچے ہوں۔ سا:۳۱ استاما

۱۵۴ : ۱۹۴۰ و کی است کلب علی خال حضرت و کی است معروض ہے۔ عنایت نامی والا کے حضرت و کی نعمت آیا رحمت ، سلامت بعد تسلیم معروض ہے۔ عنایت نامی والا کے مشاہدے نے مجھ کو میری حیات پریفین عنایت کیا۔ مشاہدے نے مجھ کو میری حیات پریفین عنایت کیا۔ سا:۱۲۲۳ سا:۱۲۲۳

۲۵۵:سه شنبه ، ۲۳۳ جنوری میان دادخان سیاح صاحب! مین خداکا شکر بجالا تا مون که تم ایخ وطن گئے۔ ۵۲۲:۲

۲۵۲:\_\_ جنور ک۲۲۸اء غلام غوث خال بے خبر مولانا! بندگی - آج صبح کے وقت شوق دیدار میں بے اختیار ۔ ۲:۲۲ ـ ۲۲۸

> ۲۵۷:\_\_ جنور ک ۱۸۶۷ء عبدالرزاق شاکر قبله!یه تو آپ کو معلوم ہو گیاہوگا۔ ۸۳۹:۲ م۸۸

۲۵۸: جنوری۱۸۲۲ء۔مرزاہر گوپال تفتہ لوصاحب! تھچڑی کھائی دن بہلائے۔ کپڑے بھائے گھر کو آئے۔ ۱:۳۵۵

۱۵:۲۵۹ فروری کلب علی خال

حضرت ولی نعمت ، آیئر حمت ، سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ توقیع و قیع مع سوروپ کی ہنڈوی کے عز ورود لایا۔ جنوری ۱۸۶۷ء کی تنخواہ کاروپیہ معرض و صول میں آیا۔ سع: ۱۲۲۳

۲۱: ۲۱ فروری میان داد خان سیاح منتی صاحب سعادت دا قبال نشان سیف الحق میان داد خان کو فقیر اسد الله کاسلام به ۵۷۷:۲

> ۳۷:۲۶ مفروری فی فیاالدین احمد خال ضیاء جناب مولوی صاحب! کرم از شاد کمی از مار ۴:۲ مهر ک

۱۵:۲۲۳ مارج کلب علی خال حضرت دلی نعمت آیئر حمت، سلامت بعد تشلیم معروض ہے۔ توقیعی وقیع کے ورود نے میری آبر و بڑھائی۔اُس میں سے میں نے سوروپے کی ہنڈوی پائی۔

ורדר\_ודדר:

۳۲:۷۷۳ مارچ میاں داد خان سیاح اقبال نشان ، سیف الحق کود عامینچے۔ ۵۶۷:۲

۳۲: ۲۲ مارج ـ نواب مير غلام باباخال نواب صاحب جميل المناقب عميم الاحسان سلامت ـ فقير اسد الله عرض كرتا ہے ـ ۳:۷۰۰۱ ـ ۱۰۰۸ ۱۲۲۵: ۲۹مارجی کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت بعد تسلیم معروض ہے۔ اپناحال اس سے زیادہ کیا تکھوں۔ ۱۲۲۳:۳۳

> ۲۲۷: مکم ایر مل عبدالرزاق شاکر قبله!اس عنایت تامے کا،جومارچ گذشته میں پلیا ہے۔ ۲:۰۸۸\_۱۲۸۸

۳:۷۷۷ ایر مل ماسٹر پیارے لال آشوب شفیق مکرم، بابو پیارے لال صاحب کوسلام۔ ۲۹۷:۳

۸:۷۷۸ اپریل- کلیم سیداح دسن مودودی پیرومرشد! آپ کومیرے حال کی بھی خبر ہے۔ ۳:۲۳۰۱

۔ ۲۳: ۲۲۹ ایریل میاں داد خال سیاح مولانا سیف الحق! اب تو کوئی خط تمھار انوٹ اور ہنڈوی اور مکٹ سے خالی نہیں ہوتا۔ ۲: ۵۲۸\_۵۲۸

> \* ۲۷: جمعه ، ۱۲ مئی ۔ محمد حبیب الله ذکا میرے مشفق، میرے شفیق مجھ ہے، بیچ و پوچ کومانے والے س: ۱۵۲۸ ـ ۱۵۲۹

اے ۱۲:۳۱ مئی۔کلب علی خال حضرت نعمت آیئر حمت ، سلامت۔ بعد تشکیم معروض ہے۔ منشور مکر مت ظہور مع ہنڈوی عز وورود لایا۔ ۱۲۲۲:۳

> ۲۷۲: شنبه ۲۰ جون کیم سیداحرسن مودودی پیرومر شد! کم محرم کاخط کل انهاره محرم کو پہنچا۔ ۳:۳ ۱۰۳۳ سا ۱۰۳۳

سا ۲۷: ۹ جون کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ جب باد شاہ دبلی نے مجھ کونو کرر کھا۔ ۱۲۲۲:۳۳

۳۷۲:۰۱جون کلب علی خال حضرت دلی نعمت آیئر حمت ،سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ کل ایک عرض داشت مع ایک غزل کے ڈاک میں بھیجی گئی۔ ۱۲۲۸:۳

942: ٢٨جون - كلب على خال حضرت ولى نعمت آير حمت ، سلامت د بعد تشليم معروض ہے - توقيع وقع عزودود لايا - مسلامت اللہ معروض ہے - توقيع وقع عزودود لايا - اللہ ١٢٢٨ - ١٢٢٩ معروض ہے - توقیع وقع عزودود لایا -

۲۷۲: ۳۱جولائی نواب ابراہیم علی خال و فا پیرومر شداجناب سیدابراہیم علی خال کوبندگی نےزل پہنچی ہے۔ سنسان ک۷۲: دوشنبه، ۳۳ جولائی دغلام غوث خال بے خبر قبلہ! آپ بے شک ولی صاحبِ کرامت ہیں۔ ۲۲۸:۲ ـ ۲۲۹

9:۲۷۸ اگست ـ نواب مير غلام باباخال به خدمت نواب صاحب، جميل الهناقب، عميم الاحسان، نواب مير غلام باباخال بهادر زاد مجده هـ سا: ۸ • ۱ - ۹ • ۱۰

۱۷۷۶: شنبه ۱۰۰ اگست کلب علی خال حضرت ولی نعمت آید رحمت ، سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ آج شنبه ۱۰۰ ماداگست ۱۸۲۷ء کی ہے۔ ۱۲۲۹: ۳۳: ۱۲۳۳ میں ۱۲۲۹

۱۳: ۹۸۰ اگست کلب علی خال حضرت ولی نعمت آبیرُ حمت، سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ پہلے اپناحال عرض کر اوں۔ سو: • ۱۲۳۰ ۱۲۳۱

> ۱۸۱: جمعه، ۱۵ اگست د نواب میر ابراجیم خال و فا به خدمت قبله سیداحمد حسن مودودی تشکیم سا: ۱۳۰۳ اس ۱۰۱۳

۲۲:۲۸۲ اگست-صاحب عالم مار بروی حضرت صاحب قبله و کعبه جناب صاحب عالم کو فقیر اسدالله کی بندگی ۱۰۲۲-۱۰۲۱:۳ ۱۸۳:\_\_اگست۱۸۲۱= مرزاشمشاد علی بیک رضوال مرزا!رسم تحریر خطوط به سبِ ضعف ترک هونی جاتی ہے۔ ۱۸۸:۲

> ۱۸۴۷: شنبه، مکم ستمبر - حکیم سیداحد سن مودودی سیدصاحب و قبله!عنایت نامه مع قصیده پنجا-س:۱۰۳۳:۳

٣٨٨: شننه، کيم ستمبر ـ کلب علی خال حضرت ولي نعمت آي رحمت ـ سلامت ـ بعد تشليم معروض ٢ ـ توقيعي وقيع مع ديباچه شرح اشعار بدر چاچي عز ورود لايا ـ ۳:۱۳۳۱

> ۵:۹۸۶ ستمبر به مولوی نعمان احمد جان برسر مکتوب تواز ذوق فشاندن هم:۴۵۰ سر ۱۳۵۳

۲۵:۹۸۷ متمبر \_ چودهری عبدالغفورسر ور جناب چودهری صاحب \_ میں تو خدمت بجالایا \_ ۲۱۲:۳ کا ۲۱۲:۳

۱۸۸۸: ووشنبه ۱۰۰ استمبر ـ کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت ـ بعد تشلیم معروض ہے ـ منشورِ کرمت ظهورعز ورود لایا ـ سورو پهیه بابت تنخواهِ ماهِ اگست ۱۸۶۷ معروض وصول میں آیا ـ ۱۲۳۲ ـ ۱۲۳۳۱ ۱۸۸۶: سه شنبه ۱۸۰ ستمبر کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئه رحمت ، سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ خاطر اقدی میں نه گزرے که غالب تغمیل احکام میں کاہل ہے۔ سر:۱۲۳۲ سے ۱۲۳۳

\*۲۴: ۲۹ ستمبر \_کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیه کرحمت \_ سلامت \_ بعد تشکیم معروض ہے \_ ار دو دیوان کا انتخاب بھیج چکاہوں \_ سن:۱۲۳۳۳

> ۲۵:۲۹۱ ستمبر۔ حکیم سیداحد حسن مودودی قبلہ!ڈاک کے ہرکارے نے کل دوخط ایک بار پہنچائے۔ سن ۱۰۳۴۔۱۰۳۵

۱۹۲: ستمبر ۱۸۲۱ء۔ مرزاشهاب الدین احد خال ثاقب میاں!وہ قاضی تو مسخرہ چو تیاہے۔ان کا خطاد کیے لیا۔ ۱:۲۹۷۔۱۹۸۲

۳۹۳: چہار شنبہ سی (۳۰ سمبر) مکم اکتو بر۔ قاضی عبدالجمیل جنون بریلوی جناب مولوی صاحب کو نقیر اسداللہ کاسلام۔ ۲۲:۸۱۵۱۔ ۱۵۱۹

۲:۲۹۴۴ اکتو بررکلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت به سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ منشورِ مکر مت ظہور عز ورود لایا۔ ۳:۳۲۳۳ سے ۱۲۳۳۳ 190: شنبه، ۱ اکتوبر مولوی نع اراحمد مولاناه با احمد مولاناه بالفضل اوللینا! فقیر میں جہاں اور عیب ہیں۔ سم: ۱۳۵۷ مارے ۵۵ مار

۳:۲۹۲ اکتو بر\_نواب میر ابراہیم خال و فا ولی نعمت کوغالب کی بندگی ۳:۳۰۱۰

۱۹۷:سه شنبه، ۱۲ اکتوبرکلب علی خال حضرت ولی نعمت آیز رحت به سلامت بعد تنلیم معروض ہے۔ آج سه شنبه ،سوله ماه اکتوبرکی ،دن کوبارہ بجے کھانا کھا کر بیٹھا تھا۔ اکتوبرکی ،دن کوبارہ بجے کھانا کھا کر بیٹھا تھا۔ ۱۳۳۵:۳

197:194 اکتوبر کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت بعد تسلیم معروض ہے۔اس عنایت نامے میں ایک فقرہ نظر پڑا۔ ۱یک ۲۳۳۲ ـ ۱۲۳۳۵

۱۸: ۲۹۹ اکتو بر کیم سیداحد حسن مودودی حضرت! به آپ کے جدامجد کاغلام تومر لیا۔ ۱۰۳۵:۲

۱۹:۷۰ اکتو بر مولوی نعمان احمد حضرت! آپ کواپنے حال پر متوجه پاکراور مائل تحقیق جان کر ..... سم:۳۵۲۱ ـ ۵۷ سما ۱۰۵:دوشنبه،۵نومبر کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت، سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ورودِ تو قیع و نویدِ عفونے روال بروری کی۔ ۱۲۳۳ ۱:۳۳

> ۲۰۵۰: ۱۳ نومبر - نواب میر غلام باباخال ستوده به هر زبال و نامور به هر دیار ، نواب صاحب، شفق کرم گستر \_ سند ۸۰۰۱ ـ ۱۰۰۹

۳۰ ۱۵:۷۰ نومبر۔سید محمد عباس علی خال بیتاب قبلہ!قصائدو خولیات ورباعیات کوبفتررا پی فہم و فراست کے درست کر کے خدمت میں گزرانتاہوں۔ ۳:۱۵۵۱\_۱۵۲۲

۱۵:۷۰ نومبر - نواب امین الدین احد خال بهائی صاحب! آج تک سونچتار ہاکہ بیگم صاحبہ قبلہ کے انقال کے باب میں تم کو کیا لکھوں۔ ۱۸۸۲-۱۸۹

۱۸:۷۵ نومبر - کلب علی خال حضرت ولی نعمت، آیدر حمت، سلامت - بعد تشکیم معروض ہے ۔ حضور کے اشکر نصرت اثر کا بہ سید سالاری نواب معلی القاب جناب مہدی علی خال بہادر اکبر آباد پہنچنا۔ اشکا سید ۱۲۳۲ اے ۱۳۳۷

- ۲۰۰۷: ۵ ستمبر میان دادخان سیاح بهائی سیف الحق، تمهار اخط پہنچا۔ ۱۲۸:۲ ے • ے: ۵ وسمبر\_نواب میر ابراہیم خال و فا سید صاحب قبلہ نواب ابراہیم علی خان بہادر کوغالب علی شاہ کاسلام۔ س: ۱۰۱۴-۱۵-۱۰۱

۸:۷۰۸ وسمبر کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت به بعد تشکیم معروض ہے ۔ توقیع وقیع مع ہنڈوی تنخواہ نو مبر ۱۸۶۸ءعز ورود لایا۔ ۱۲۳۸:۳

9+2:2 اوسمبر۔مولوی نعمان احمد قبلہ آج خیال آیاکہ نامہ مر قومہ ،اس اکتوبر کے بعد کوئی خط میرے حضرت کا نہیں آیا۔ سم:۵۸ سا۔ ۵۹ ۱۳۵۹

اک:سه شنبه، ۱۸ وسمبر کلب علی خال
 حضرت ولی نعمت آیهٔ رحمت،سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ایک عرضداشت بھیج
 چکاہوں،اُس کاجواب نہیں پایا۔
 ۳۲۳۸:۳

اا ک: سه شنبه ، ۳۴ وسمبر - محد حبیب الله ذکا جانال بلکه جانِ مولوی منشی حبیب الله خال کوغالب خشه دل کاسلام -۱۵۲۹: ۱۵۳۹ - ۱۵۳۰

۱۱۷: ووشنبه ، ۴۴ وسمبر به محمد صبیب الله ذکا جانال بلکه جان ، مولوی منتی حبیب الله خال کوغالب خشه دل کاسلام اور نور دیده و سر ور سینه ، منتی محمد میر ال کودعار ۲:۰ سا۵۳ ـ ۱۵۳۲ م سااے:۔۔و سمبر۔صاحب عالم مار ہروی ایک شعر میں نے بہت دنوں ہے کہدر کھاہے۔ ۱۰۲۲:۳

> ۱۱۷:۱۸۲۲ اء۔ فرقانی میر تھی فخر گرگانی نے لکھاہے۔ ۲۹:۲۷۔ ۲۳۰

210:1-1777ء۔غلام غوث خال بے خبر قبلہ! پیری وصد عیب۔ ساتویں دہا کے مہینے کِن رہاہوں۔ ۲۲۹:۲-۱۲۹:۲

## SINYL

۱۷-۱۷: ۳ چنور کی۔میاں داد خال سیآح منشی صاحب!وہی جہاں،وہی زمین،وہی آسان،وہی سورت بمبیری،وہی دتی ۵۲۹:۲

کاک: کے جنوری کلب علی خال حضرت ولی نعمت، آیئر حمت، سلامت بعد تسلیم معروض ہے۔ نوازش نامہ مع ہنڈوی صدر و پیدعز ورود لایا۔ سن ۲۳۴۰

۸:۷۱۸ جنوری کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت بعد تسلیم معروض ہے۔ حضرت کارونق افزاے کلکتہ ہونا۔ ازروی شارر فیار میل یقینی ہے۔ کلکتہ ہونا۔ ازروی شارر فیار میل یقینی ہے۔ سازہ ۱۲۴۰۔ ۱۲۳۱

19: 19 جنوری کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیه کرحمت ، سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ منشور رافت عز ورود لایا۔ ہنڈوی ملفو فدھے • • اروپید ہابت شخواہد سمبر ۱۸۶۷ء معرض وصول میں آیا۔

> ۰ ۲۵:۷۲ جنوری: میاں دادخال سیآح صاحب! تمھارے خط کے پہنچنے سے کمال خوشی ہوئی۔ ۱۹:۲۵۔ ۵۷۹:۲

۲۱:۷۲۱ جنوری کلب علی خال حضرت ولی نعمت آبیرُ رحمت ، سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ کل حضرت کے اقبال سے ایک مسرت تازہ مجھ کو پنچی ۔ سے ایک اسرت تازہ مجھ کو پنچی ۔ ۱۲۴۲:۳

۳۲۳: ۱۲۳ فروری کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت، سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ بہت دن تک متر د در ہا۔ ۱۲۴۴:۳۳

۱۳۳۲ میں ایک کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیے رحمت، سلامت ۔ بعد تنکیم معروض ہے۔ کل صبح کو میں نے خط ڈاک میں بھجوادیا۔ واک میں بھجوادیا۔ ۱۲۳۳ ۱۲۳۳ سام 212:41 فروری محمد حبیب الله ذکا صبح جمعه دہم شوال ۱۲۸۳ ہے،۵ فروری ۱۸۶۷ء۔ بھائی میں نبیں جانتا کہ تم کو مجھ ہے اتنی س: ۱۵۳۲ سے ۱۵۳۲ سے ۱۵۳۲

> ۲۷۷: سمارج نواب امین الدین احمد خال اے میری جان! کس وقت میں مجھ سے غزل ما تگی۔ ۱۹۰-۱۸۹:۳

242: سام مارج کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت، سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ تو قبیع عطوفت عز ورود لایا۔ سا: سام ۱۲

> ۲۸ کے: ۱۳۰۲ مارچ۔ محمد حبیب اللہ ذکا جانِ غالب، تم نے بہت دن سے مجھ کویاد نہیں کیا۔ ہم: ۲ ساما۔ ۱۵۳۵

۱۸:۷۳۹ مارج - محمر حبیب الله ذکا بنده پرور! آپ کا مهر پانی نامه پہنچا۔ تمهماری اور صاحبزادے کی خیر وعافیت معلوم ہونے ہے۔ دل خوش ہوا۔ ۲۰:۵۳۵ - ۲۳۵۱

م ساک: چہار شنبہ، ۴۰ مارج کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت، سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ کل صبح کودو گھڑی دودن چڑھے نوروز ہے۔ سو: ۱۲۴۳ میں ۱۲۴۳

ا ۱۳۵: اسمارج میان داد خان سیاح بهائی! تم جیتے رہواور مراسب عالی کو پہنچو۔ ۱:۲۵۵-۵۷۲

۳۳ ک:\_\_ مارج ۱۸۶۷ء نواب میر غلام باباخال نواب صاحب جمیل الهنا قب عمیم الاحسان ،عالی شان والا دو د مان زاد مجد کم سلام مسنون الاسلام و دعاے دوام دولت واقبال کے بعد عرض کیاجا تا ہے۔ ۳:۱۰۰۱ - ۱۰۱

سسے: سے ایر مل ۔ نواب غلام میر باباخال نواب صاحب جمیل المناقب ، عمیم الاحسان ، عنایت فرماے مخلصان زاد مجدہ شکر یاد آور ی وروال پروری بجالا تاہوں۔ سوزہ اوا

ساس ۲:۷ اپریل کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت بعد تسلیم و تعظیم معروض ہے۔ ہنڈوی ملفو فیہ نوازش نامے کے ذریعے ہے .....

> 2002: 11 ایر مل محمد حسین خال مشفقی و مکری جناب محمد حسین خال صاحب کو فقیر غالب کاسلام پنجے۔ ۱۵۸۵-۱۵۸۵

۱۳:۷۳ ایر ملی کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت، سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ نمائش گاہِ سراسر سور رام پور کاذکراخبار میں دیکھتا ہوں۔ سا:۱۳۳۵:۳ کے ۲۳ کے ۲۳ اپریل میاں داد خال سیاح منتی صاحب! سعادت واقبال نشان عزیز تراز جان سیف الحق میاں داد خال سیآح کو غالب کی دعا پنچے۔ کی دعا پنچے۔ ۵۷۲:۲

> ۲۵:۷۳۸ ایر مل - محمد حسین خان خان صاحب مشفق مکرم محمد حسین خان صاحب کوغلام کاسلام پنجے۔ ۱۵۸۲:۳۰

> > ۲۹:۷۳۹ ایریل میاں داد خان سیاح بھائی! تمھاراخط کل پہنچا، آج جواب لکھتا ہوں۔ ۵۷۲:۲۵۵۳۲

۱۰۷۰ جیار شنبه سامئی نواب میر غلام باباخان جناب نواب صاحب! میں آپ کے اخلاق کا شاکر اور آپ کی یاد آوری کاممنون سا:۱۰۰ داا۔ ا

> ۱۷۱۵: ۱ منگی محم<sup>حسی</sup>ن خان طفیق مکرم محم<sup>حسی</sup>ن خان صاحب کو فقیر اسد الله خان کاسلام ۱۵۸۷: ۱۵۸۷

۲۷۲ کے: ۱۲ مئی۔کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت سلامت۔ بعد اوا سے مدارح تشلیم سونچتا ہوں کہ کیا لکھوں۔ ۱۲۳۲:۳۰ ۳۷۲: ۱۲ می کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت بعد تشلیم معروض ہے۔ تو قبیح و قبیع و قبیع و رود لایا۔ سا:۱۲۳۲

سم سم ک: ااجون کلب علی خال حضرت ولی نعمت آبیر حمت، سلامت بعد تنکیم معروض ہے۔ ورودِ تو تیج و تیع سے فیض پایا۔ سا: کے ۱۲۴۷

۵۷۲ کا اجون میاں داد خان سیف الحق ، منشی میاں داد خان سیّح کو غالب ناتواں منشی صاحب سعادت واقبال نشان ، سیف الحق ، منشی میاں داد خان سیّاح کو غالب ناتواں نیم جان کی دعا پہنچے۔ ۲:۲-۵۷۳ میرے ۵

۲ ۲ کے: اا جون۔ منتی سیل چند منتی صاحب، سعادت واقبال نشاں، عزیز تراز جاں۔ منتی سیل چند کو فقیر غالب کی دعا پنچے ۔ کیوں صاحب، ہم توتم کواپنا فرزند سمجھیں۔ سم: • سم ۱۵ ا۔ اسم ۱۵

> ۷ ۱۷:سه شنبه ۱۲۰ جون شهراده بشرالدین تم سلامت رجو بزار برس ۲:۳۵۷

۳:۷۲۸ جولائی۔ کیم سیداحمد حسن مودودی سیدصاحب و قبلہ کئیم سیداحمد حسن صاحب کوغالب نیم جان کاسلام پنچے۔ ۱۰۳۷:۳ 9 ۲۲ کے: ۱۳۳۰ جو لائی۔ مولانااحد حسین مینامر زابوری جانِ غالب! کل تمھاری دونوں غربیں بعداصلاح ٹکٹ دار لفائے کے اندر رکھ کر بھجوادی ہیں۔ ۸۲۹:۲۔ ۸۳۸۔ ۸۲۹:۲

۰۵:۷۵ جولائی۔کلب علی خال حضرت ولی نعمت آئیر حمت، سلامت۔بعد تشلیم معروض ہے کہ توقیع و قیع عز ورود لایا۔ ۳:۷ ۱۲۴۲

۲۲:۷۵۱ جولائی۔کلب علی خال حضرت ولی نعمت آئی رحمت،سلامت۔بعد تسلیم معروض ہے بہ مؤدب تحریرٍ مرزارٍ جیم الدین بہادر حیا کے۔ ۳:۲ ۲۲۳

۱۳۰۷-۱۳۰۱ اگست کلب علی خال حضرت دلی نعمت آیئر حمت، سلامت بعد تقذیم مدارج تشلیم نوازش نامے کے ورود کا شکر یہ ۱۲۳۸:۳۰

سام ۱۹: ۱۹ اگست کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت! سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ آپ کے غلام زر خرید بعنی حسین علی خال کی مثلنی ہوگئی اور اپنے کئیے میں ہوئی۔ ایعنی حسین علی خال کی مثلنی ہوگئی اور اپنے کئیے میں ہوئی۔ ۱۲۴۸:۳

> ۳۵:۷۵۴ اگست میان دادخان سیاح نور چشم اقبال نشان سیف الحق میان دادخان سیاح کوغالب بنیم جان کی دعا پہنچے۔ ۲:۳۷۵۵۵۵۵

۵:۷۵۵ متمبر - کلب علی خال آل کیست که جسم ملک راجال باشد -۳:۳ م۱۲۴۹ ۱۲۴۹

۷۵۷: ۱۸ستمبر۔منثی سیل چند برخوردار نورِ چیٹم منثی سیل چند میر منثی کو بعد دعا کے بیہ معلوم ہو۔ ۳:۱۳۵۱

۵۵۸: ۱۰ اکتوبر کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت بعد تسلیم معروض ہے۔ فرمانِ والا مع ہنڈوی تنخواہ سمبر ۱۸۲۷ء عز ورود لایا۔ سوز ۱۶۸۵ میں سوز ۱۳۸۵ میں سوز ۱۳۸۸ میں سوز

۳:۷۶۰ نومبر کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت بعد تسلیم معروض ہے۔ ایک قطعہ پندرہ شعر کا بھیجتا ہوں۔ ۳۵:۳۳ ۱۲۵: جمعه ، ۱۵ انو مبر ـ کلب علی خال حضرت ولی نعمت ، آیئر رحمت ، سلامت ـ آج روز جمعه ستر ه رجب ۱۲۸۴ه اور بپندره نومبر ۱۳۵۱ ـ ۱۲۵۲

> ۱۲ : ۱۲ نومبر مرزایا قرعلی خال کامل اقبال نشان با قرعلی خال کوغالب بیم جان کی دعا پہنچے۔ ۱:۷۵۷

۳۷۵: که وسمبر مرزابا قرعلی خال کامل نورِ چیثم درادت جال مرزابا قرکی خال کو فقیر غالب کی دعا پنجے۔ ۷۵۵۷-۲۵۵۲

۱۷۲۵: ۱۵ وسمبر کلب علی خان حضرت ولی نعمت آبیرُ حمت سلامت ربعد تشکیم معروض ہے،کل سولہ دسمبر کونومبر کی تنخواہ کی ہنڈوی پینچی۔ ۳:۲۵۲:۳

۲۷ کـ: ـ ۸۲۷ اء ـ مولانا احمد سین مینامر زا بوری بنده پروراکل دو پهرکو آپ کے عنایت نامے کے ساتھ جناب افکر کامپر نامه مع غزل پہنچا۔ ۸۲۷ ـ ۸۲۷ ـ ۸۲۹ ۷۲۷: ــ ـ ۷۲۷ اء ـ مرزاهر گوپال تفته مرزا تفته صاحب! پرسول تمهاراد وسر اخط پهنچا ـ ۱:۳۵۲

۸۲۷: ـ ۲۸ اء ـ شاه فرزند علی صوفی منیری زبدهٔ اولاد حضرت خیر الانام قبله و کعبه مجموع اہل اسلام ـ سم: ۲۲ مهم ۱۲

## AYAIZ

۰۷۷: ۱۲ جنوری منشی ہیرائی اسلامی نور چیم غالب غم دیدہ، منشی ہیرائی کو دعا پنچے۔ ۲۰۰۲

ا کے کے: جمعہ ، ۲۳ جنور کی۔ کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت۔ سلامت۔ دادود ہش توروزافزون بادا! ۳۰:۳۳

۲۷۷: ۲۷ جنوری منتی حبیب الله ذکا منتی صاحب،الطاف نشان سعادت واقبال توامان منتی حبیب الله خال ..... هم:۲۳۹۱ ۳۵۷: چهارشنبه ۴۹۰ جنوری در کریاخان زکی دہلوی بنده پرور! آپ کاعنایت نامه پنچاد ۸۰۰-۷۹۹:۳

۱۵۷۷: مساجنوری ماسٹر پیارے لال آشوب فرزندِ ارجمند ،اقبال بلند ، بابو ماسٹر لال کوغالبِ ناتواں نیم جاں کی دعا پہنچ ۔ ۲۹۲:۲۷ کے ۱۹۷۰

222: ۱۳۰۰ فروری کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت ربعد تشکیم معروض ہے۔ منشورِ عطوفت ظہور عزیہ ورود لایا۔ سن ۱۲۵۴:۳

> ۲۵:۷۷ فروری محد حسین خال مشفقی اور مکری محمد حسین خال صاحب کوغالب آزرده کاسلام پنچے۔ ۴:۷۵۵۱\_۱۵۸۸

۲۷:۷۷ فروری بهاری لال مشاق سعادت مند با کمال، منثی بهاری لال کویدیمن تا ثیر دعاے غالبِ خسته حال به سال ۱۰۳۸ سال

۸۷۷: دو شنبہ ، ۹ مارج کلب علی خال حضرت دلی نعمت آیئر حمت، سلامت۔ عرض مدارج عجز و نیاز کے بعد نوازش نامے کے پہنچنے کا۔ ۱۲۵۵:۳۳

9 کے کہ: 11 ایر مل ۔ شنر ادہ بشیر الدین در پرستش سستم و در کا مجو کی استوار ۲:۳ کے ۲

۰۸۰: چ**ار** شنبه ، ۲ ممگی نواب میر غلام باباخال جناب سید صاحب و قبله! بعد بندگی عرض کر تا ہوں که عنایت نامه آپ کا پہنچا۔ سا:۱۱۰۱

۱۸۵: دوشنبه ،اامئی کلب علی خال حضرت دلی نعمت ، آیئر حمت ،سلامت بعد شلیم معروض ہے۔منشورِ عطوفت ظہور عز ورود لایا۔سوروپیے کا کاغذ خط کے لفانے میں سے پایا۔ ۱۲۵۵:۳

۷۸۲: ۲۷ مئی کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت، سلامت دبعد تشلیم معروض ہے۔ شوقی قدم بوس نے تنگ کیا۔ ۱۲۵۷:۳

> س۸۷: کجون-بہاری لال مشآق برخور دار بہاری لال، مجھ کوتم سے جو محبت ہے سا:۱۰۳۸-۱۰۳۹

۱۲۸۳: ۱۳جون منتی شیونرائن آرام برخوردار منتی شیونرائن کودعا پنچے۔ سر: ۲۷۰۱-۷۵۰۱

۵۱۷:۵۱جوان کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت \_ بعد تشکیم معروض ہے \_ آج چو تھادن ہے کہ توقع وقع عزورود لاياب

٢٨٧: يكشنبه، ٢١جون علاء الدين خال علائي اقبال نشان والاشان صدره عزيز تراز جان ،مر زاعلاءالدين خال كو دعاے درويشانهُ غالبِ د يوانه ينجي

۵۸۷:۷۱ جو لا کی۔ حکیم سیداحم<sup>دس</sup>ن مودودی جناب سیدصاحب و قبلہ سیداحم<sup>ر حس</sup>ن صاحب کوغالب نیم جان کی بندگی مقبول ہو۔

۸۸۷: شنبه ، ۷۳ جولائی کلب علی خال حفرت ولی نعمت آیر حمت ، سلامت دبعد تسلیم معروض ہے۔ آج شیر میں شہرت ہے کہ حفزت امیر السلمین

209:\_\_جولائي،اگست ١٨٦٨ء ـ نواب مير ابراجيم خال و فا جناب تقترس انتساب سيد صاحب و قبله ، والامنا قب ، عالى شان

• 92: ١١٠ اگست - كلب على خال حضرت ولی نعمتِ آیئر حمت ، سلامت \_ بعد تشکیم معروض ہے \_ کل منشور عطوفت عز -صدور لایا۔جولائی ۸۲۸ اء کاسوروپید بد ذریعه ہنڈوی وصول پایا۔ IFOA\_IFOZ:F

2:49۱ کے ستمبر کلب علی خال حضرت ولی نعمت ، آیئے رحمت ، سلامت \_ بعد تقدیم مدارج تشکیم معروض ہے \_ توقیع رافت عز ورود لایا \_ ۱۲۵۸:۳ میں ۱۲۵۸ میں ۱۲۵۹

> ۳۹۵:\_\_\_اکتو بر ۱۸۲۸ء مظهر علی اور عبدالله اسدالله به گناه جس کا تخلص غالب اور خودابل مند کا مغلوب ب-۳:۱۵۲۷ ـ ۱۵۲۷

۱۱:۷۹۳ نومبر ـ کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت، سلامت ـ بعد تشلیم معروض ہے ـ توقیعی رافت شرف ورود لایا ـ ۱۳۵۹:۳

۱۷:۷۹۵ نومبر کلب علی خال حضرت ولی نعمت آیئر حمت ، سلامت ربعد تسلیم معروض ہے ۔ کل عریضه مشعر رسید تنخواوِنومبر ۱۸۶۸ء حال ارسال کر چکاہوں ۔ ۱۳۵۹:۳۰۱۱ – ۱۲۹۹

## 61419

292: ۱۰ جنوری کلب علی خان حضرت ولی نعمت آیئر حمت سلامت بعد تشکیم معروض ہے۔ عنایت نامه اور اُس میں تنخواہ دسمبر ۱۸۶۸ء کی ہنڈوی ملفوف بینجی۔ سا:۱۲۲۰ ۱۳۲۰

## خطوط، جن پرتاریخ نہیں ہے:

اس فہرست میں مکتوب البہم کے تخلص حروف تہجی کے اعتبار سے پہلے دیے گئے ہیں۔ یعنی پہلے تخلص اور پھر نام۔ گویا ہے فہرست اس طرح مرتب کی گئی ہے، جس طرح لا ئبر ری میں فہرست اس طرح مرتب کی گئی ہے، جس طرح لا ئبر ری میں کیٹالاگ کارڈ بنائے جاتے ہیں۔

494:\_\_\_ آزاد، محمد تعیم الحق بنده برور! آج میں نے وہ انگریزی عرضی روانہ کر دی اور صبح کو کہار مسودہ اور میرے محسٰ کا رقعہ آپ کے نام کا بچھ کودے گیا۔ ۲۲۸:۲

-----

992: آشوب، ماسٹریپیارے لال کیوں صاحب، ہم ہے ایسے خفاہو گئے۔ ۸۹۷۲۲۸

-----

۸۰۰:\_\_ آشوب، ماسٹر پیارے لال یک الف بیش نہیں صفل آئینہ ہوز۔ 292:۲

-----

۱۰۸:\_\_ بشیر الدین، شنر اده حضرت پیرومر شد برحق، سلامت ـ تقصیر معاف ـ ۷۵۵:۲ ۸۰۲:\_\_بشیر الدین، شنر اده پیرومر شد سلامت-اعضاافسر دهاور بودے ہوگئے۔ ۲:۳۵۷\_۵۵

۳۰۸:\_\_ بلگرامی، شیخ لطیف احمد میال لطیف!مزاج شریف،غالب گوثشه نشیس کی دعار ۸۳۲\_۸۳۱:۲

۱۹۰۸: بیتاب، سید محمد عباس علی خال قبله! جس شعر پرصاد ہے، دہ بہت خوب ہے۔ ۱۹:۳ ۱۵۵۱۔ ۱۵۵۱

۰۰۵: مقلام غوث خال بے خبر قبلہ! میں نہیں جانتا کہ ان روزوں میں بہ قول ہندی اختر شناسوں کے۔ ۲:۰۲۲۔ ۱۷۲

> ۸۰۷: ثاقب،مر زاشهابالدین احمد خال رفعے کاجواب کیوں نہ بھیجاتم نے؟ ۲۹۸:۲

> > ۵۰۷: مخسین، قاضی عبدالرحمان و هتی دارد دلم بندم به زلف پُرخمش ۱۵۹۲-۱۵۹۱

۸۰۸: شخسین، قاضی عبدالرحم<sup>ا</sup>ن صاحب! پہلے تو بتاؤ کہ تم گڑ گاویں کیوں رہ گئے۔ ۲: ۵۹۲ ا\_ ۱۵۹۳

۸۰۹: شخسین، قاضی عبدالرحمان حوادث به معنی مصائب ۱۵۹۵:۳

۸۱۰: شخسین، قاضی عبدالرحم<sup>ا</sup>ن حضرت!میراعال کیوں پوچھتے ہو۔ ۴:۵۹۵

۸۱۱: شخسین، قاضی عبدالرحم<sup>ا</sup>ن کونین که جیرت زدهٔ شوکت آنی ۴ ۱۵۹۵:۳

۸۱۲: تفته،مر زاہر گوپال تفته دل بے داغدار بود،نماند ۱:۳۵۹\_۳۹۰

۱۱۳۳: تشاریخ ندار د به تفته ، هر گوپال حضرت!اس غزل میں پروانہ و پیانہ و بُت خانہ تین قافیےاصلی ہیں۔ ۱:۳۹۰

۱۹۱۳: تفته ، هر گویال تفته خشه کام داندیشه کام دونوں تکسال باہر ۱:۲۰۳

ید ۱۹۱۵: گفتہ ،مر زاہر گویال تفتہ میاں!سنواس تصیدے کاممدوح شعر کے فن سے ایسابیگانہ ہے۔ ۱۳۵۹:۱

> ۱۹۲۰- تفته ،مر زاهر گوپال تفته مرزا تفته! کیاکهنام ،نه ظهیر کاپتانه غالب کار ۱:۵۹:۱

۱۸۱۸: \_\_ تفته ، مرزاہر گویال صاحب!واقعی "سداب" کاذکر تنب طبق میں بھی ہے اور غرتی کے ہاں جی ہے۔ ۱۳۵۸:

> ۸۱۹:\_\_ گفته ،مر زاهر گویال میاں!تمھارے انقالات ذہن نے مارار ا:۳۵۸\_۳۵۸

۱۸۲۰ ـ آفنة ،مر زاہر گوپال ۱۶۷۱ ـ آفنة ،مر زاہر گوپال ۱۶ول ولا قوۃ ،کس ملعون نے بہ سبب ذوقِ شعر ،اشعار کیاصلاح منظور رکھی۔ ۱:۳۵۶ ۱۹۸: ثا قب، مرزاشهاب الدین احمد خال رفعے کاجواب کیوں نہ بھیجاتم نے؟ ۲۹۸:۲

۸۲۲: ثاقب، مرزاشهاب الدین احمد خال اےروشنی دیدہ، شہاب الدین خان ۱۹۹:۲

۳۸۲۳: ثاقب، مرزاشهاب الدین احمد خال تمهارے بھائی کاخط تمھارے پاس جھیجتا ہوں۔ ۲۹۲:۲

سه ۸۳۴: جنون بریلوی، قاضی عبد الجمیل "خته کام" و " اندیشه کام " دونوں لفظ نکسال باہر ..... س:۱۰۵۱\_۱۵۰۲

> ۸۲۵: جنون بریلوی، قاضی عبد الجمیل آداب بجالا تا ہوں۔ آپ کانوازش نامہ پہنچا۔ ۳: ۱۵۱۷

۱۵۰۱: جنون بریلوی، قاضی عبد الجمیل اے مشفق من! " نامر بوط اور قبیج" عکسال باہر ..... سے ۱۸۴۷: جنون بریلوی، قاضی عبد الجمیل از اسد بندگی برسد۔ حضرت، یہ غزل قطعہ بندہے۔ ۱۵۰۱:۳۰ ۱۵۱۸

۸۲۸: جنون بریلوی، قاضی عبد الجمیل سحان الله! سر آغاز نصل میں ایسے ثمر ہاسے پیش رس کا پنچنا نوید ہزار گونہ میمنت و شاد مانی ہے۔ ۱۵۱۷:۲۲

> ۸۲۹: جنون بریلوی، قاضی عبد الجمیل غزل کے بھیجے میں دیر گئی۔ تصور معاف ہو۔ ۱۵۱۸:۴

۰ ۸۳۰: جنون بریلوی آداب عرض کرتا ہوں اور جاروں غزلیں دیکھ کر جابہ جاحک واصلاح کر کر بھیجتا ہوں۔ ۱۵۰۱:۳

> اس۸: جنون بریلوی، قاضی عبدالجمیل "ترمهنا" ترجمه" تپیدن" کاملایوں ہے۔ ۳:۱۵۰۲:۳

سے بریلوی، قاضی عبد الجمیل " زبیر ونِ خانه" کالفظ خلاف روز مره۔ " :۱۵۰۲:۸

۱۳۳۳: جنون بریلوی سلامت به عهده آپ کومبارک هو به ۱۳۹۹:۳۱-۱۵۰۰

۴ ۸۳۳: حسین، میرسر فراز نورِ چثم راحت جال میرسر فراز حسین جیتے رہو۔ ۲:۲۲ ۷ – ۲۲۳

> ۸۳۵:خال، املین الدین احمد بھائی ہے دوسوال ہیں۔ ۲۹۲:۲

٢ ٨٣٠: خال، امين الدين احمه

بھائی صاحب!ساٹھ ساٹھ برس ہے ہمارے تمھارے بزر گوں میں قرابتیں ہم پہنچیں۔ ۲:۰۱۹-۱۹۰

> ۷ ۱۸۳۰ خال، تفضل حسین کیوں صاحب! په چچا بھتیجامو نااور شاگر دی و اُستادی، سب پرپانی پھر گیا۔ سا:۱۱۷۸

> > ۸۳۸: خال، حکیم ظہیر الدین احمد لومیاں ظہیر الدین ہم نے مسودہ لکھ کر بھیج دیاہے۔ ۱۸۱۸:۲

۹ ۸۳۹: خال، محمد حسین جناب محمد حسین خال کو میر اسلام پہنچے۔ ۲۰: ۲۳ ۱۳

۰ ۸۴۰: خلیفه احمد علی احمد رام پوری جناب مولوی صاحب مخدوم احمد علی صاحب کی خدمت میں بعد سلام مسنون ، سلام عرض بیر ہے۔ سم: ۱۵۴۲ سے ۱۵۴۲

> ۱۸۴۱ ز کا، محمد حبیب الله بنده پرور!کل آپ کا تفقد نامه پنجا- آج میں پانخ طراز ہوا۔ ۱۶۲۷ ۱۵۳۷ کے ۱۵۳۷

> ۸۴۳ : رعنا،مر دان علی خال خان صاحب عالی شان مر دان علی خال صاحب کو فقیر غالب کاسلام ۲:۳۲۸

> > ۸۳۴ : سالک، مرزا قربان علی بیگ خال میری جان! گن او ہام میں گر فتار ہے۔ ۸۳۰:۲

# سر فراز حسین،میر د يکھيے، حسين ۸۴۵: سر ور، چود هری عبدالغفور بندہ پرور! بہت دن کے بعد کے پرسوں آپ کا خط آیا۔ ۲ ۸۴۳: سر ور، چود هر ی عبدالغفور جناب چودهری صاحب!سیای پھیکی، کاغذ پئلا۔ ۷ ۱۸۴۰ سر ور، چود هر ی عبد الغفور جناب عالی" چهار چها" ترجمه بهندی ہے۔

۸۳۸:سر ور ، چو د هر ی عبد الغفور جناب چو د هری صاحب! آپ کے تلطف نامہ کے ورود کی مسرت اور پارسل نہ پہنچنے کی جیرت۔ ۱۹:۲

> ۳ ۸ ۴ ۰ سر ور ، چو د هر ی عبدالغفور جناب چود هری صاحب کوسلام پنچے۔ ۲۱۸:۲ ـ ۲۱۹

۔ ۱۹۵۰: شاکر، عبدالرزاق حضرت!مطالب علمی وشعری کالکھنامو قوف سوال پر ہے۔ ۲:۳۳۸

۸۵۱: شاکر، عبدالرزاق جناب مولوی صاحب! مخدوم مولوی محمد عبدالرزاق صاحب شاکر کی خدمت میں بعد سلام بیرالتماس ہے۔ سلام بیرالتماس ہے۔ ۸۴۳۰٫۸۴۲:۲

۸۵۴: شاکر، عبدالرزاق فقیراسداللهٔ اس کاغذ کے لفانے پر مرسله محمد عبدالرزاق جعفری الحیدری اور مکٹ پر شاکرد مکھ کر الح ۴:۳ ۸۳۲۸۸

> ۸۵۳: شاکر، عبدالرزاق پیرومر شد!اِک ممع ہے دلیل سحر سموخموش ہے۔ ۳:۳ ۸۴۳ م

۸۵۴: شفق، نواب انور الدوله پیرومر شد! حضور کا توقیعِ خاص اور آپ کانوازش نامه۔ سر: ۴۰۰

۸۵۵: شفق، نواب انور الدوله پیرومر شد! آداب، مزاجِ مقدس؟ میر اجوحال آپ نے پوچھا۔ ۳: ۱۰۰۳-۳ ۸۵۲: شفق، نواب انور الدوله پیرومر شد!اگر میں نے" امید کا "به کاف عربی ازراه شکوه لکھا۔ ۳:۲۰۰۳ ـ ۱۰۰۳

> ۸۵۷:صاحب عالم مار ہروی دیگرازخویشم خبر نبود تکلف برطرف ۳:۱۰۲۳ – ۱۰۲۳

۸۵۸: ظہیر الدین کی طرف سے اُن کے چھاکے نام جناب فیض مآب چپاصاحب قبلہ و کعبہ دوجہاں الخ سن ۱۰۳۰

> ۸۵۹: ظہیر، حکیم ظہیر الدین دہلوی میاں ظہیر الدین! چنبیلی کے پھول کو فاری میں کیا کہتے ہیں؟ سند ۱۵۹۸

> > ۸۲۰:عزیز، صفی بوری بخن شناس نهٔ مشفقا، خطاایی جاست ۴:۵ ۲ ۲ ۱-۲ ۱۳

۱۲۸:عزیز صفی بوری،ولایت علی خال خان صاحب عنایت مظهر ـ سلامت ـ آپ کامهر بانی نامه آیا ـ ۳:۵ ۱۳۳۵ ۳۶ ۸۶۲ عزیز، بوسف علی خال سعادت دا قبال نشان مرزایوسف علی خال کو بعد د عار ۲: ۸۰۳ - ۸۰۸

۳۲۰۱۰ عزیز، پوسف علی خال میاں! کل زین العابدین فوق کا خط، مع اشعار کے کلٹ دار لفافد کے اندر رکھ کر بہ سبیل ڈاک بھجوادیا ہے۔ ۸۰۳۰۸۰۳:۳

> ۳۲۸:علاقی،علاءالدین خال سعادت واقبال نشان مرزاعلاءالدین خال بهادر کو فقیر اسدالله کی دعا پنچے۔ ۱:۲۲۲

> > ۸۲۵:علائی،علاءالدین خال صاحب!بہت دن ہے تمھاراخط نہیں آیا۔ ۱:۲۸

۱۲۸:علاقی،علاءالدین خال میاں امیں تمھارے باپ کا تابع، تمھارامطیع، فرخ مرزاکا فرماں بردار ۱:۲۲۸\_۲۲۸

٨٦٧٤ غلام بسمل الله ، منشى منشى صاحب، صفيقٍ مكرم ، مظهر لطف وكرم خشى غلام بسم الله صاحب سلمه الله تعاليا ٨٠٥:٢ ۸۲۸: غلام نجف خال، حکیم لوصاحب به پندره بیتنی ہیں۔ تقسیم اس کی اس طرح رکھنا۔ ۴: ۵۷۳-۱۵۷۳ میں ۱۵۷۳

۔ ۱۹۸۰ غلام نجف خال، حکیم حکیم غلام نجف خال سنو!اگرتم نے مجھے بنایا ہے، یعنی استاد اور باپ کہتے ہو، یہ امر از روے مشخر ہے توخیر۔ ۱۳۷:۲

• ٨ ٤ - غلام نجف خال، حكيم مياں! آج صبح كوتم آئے تھے۔ میں اُس نکٹ كے قصے میں ایسااُلجھا كہ تم ہے كہنا بجول گیا۔ ٣ : ٢ - ١٩٣٢

> ۱۷۸: غلام نجف خال، حکیم میاں! پہلے ظہیرالدین کاحال لکھو، پھر حکیم صاحب کی حقیقت لکھو۔ ۲:۲ ۲:۳۲ ۸ ۳۳۲

۸۷۲:غلام نجف خال، حکیم میاں!چانول بُرے، بڑھتے نہیں، لیے نہیں، پتلے نہیں۔اب زیادہ قصہ نہ کرو۔ ۱۳۸:۴

> ۳۷/۱۰ غلام نجف خال، حکیم نه بهائی بیرنه سمجھو،سلطانی به معنی مصدر آتا ہے۔ من ۴۲/۱۰ ۱۵۷۵ – ۱۵۷۵

۳۵۸: قدر بلگرامی، سید غلام حسنین قدر:کاٹ کرغیروں کے سرلائے جومیری نذر کو ۴۲۸:۳۰ ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸

۵۵۸: فرخ مرزا، مرزاامیر الدین خال ۱۷۸ مردم چشم جهال بین غالب! پہلے القاب کے معنی سمجھ لو۔ ۲۰۱۲ میں ۱۲

> یک ۸۷۲: فدر بلگرامی، سیدغلام حسنین سیدصاحب!تم قدراور نور چثم مرزاعباس قدر دان به ۱۳۳۲:۳

۷۷۸: قدر بلگرامی، سید غلام حسنین یارے چھیڑ چلی جائے اسد ۳۲۷۱-۱۳۲۷

۸۷۸: قدر بلگرامی، سید غلام حسنین حضرت!کیافرماتے ہو؟" ہوا بھی ہو" قضا بھی ہو۔" سم:۱۳۳۵

مدر بلگرامی، سید غلام حسنین حضرت! آپ کے خط کا کاغذ باریک اور ایک طرف سے سراسر سیاہ سے سسس سال سے سس ۱۲ ۸۸۰: قدر ملگرامی، سید غلام حسنین "تین کالفظ متر وک اور مر دود به فیجی، غیر قصیح به ۴:۰ ۳۳۱ به ۱۳۳۳

۱۸۸۱ فدر بلگرامی صاحب!والله،سواے اس خط کے تمھار اکوئی خط نہیں آیا۔ س:۵۳۵۔۲۳۳۸

۸۸۴:کرامت علی،مولوی فقیراسدانلد جناب مخدوی مولوی کرامت علی صاحب کی خدمت میں عرض کرتاہے ..... سم: ۲۵:۳۷ ا۔ ۲۰ ۱۳۲

> ۸۸۳ مجر و<mark>ح، میر مهدی</mark> برخوردار نور چشم میر مهدی کو بعد دعاے حیات و صحت کے معلوم ہو۔ ۲:۲ ۸ ۲۴

> > ۸۸۴: مجر وح، میر مهدی برخوردار کامگار، میر مبدی د بلوی۔ ۵۳۵:۲

۸۸۵: مجر وح، میر مهدی میری جان!وه باری قدیم جو ہوشک و جمشید و کیخسر و کے عہد میں مروج تھی۔ ۷:۲-۵۳۵\_۲۳ ۸۸۷: محتِ علی، حکیم بنده پرور! آپ کی تحریر سے مستبط ہوتا ہے۔ ۲:۲ ساک۔ ۴۰۷

۸۸۸:میکش،میر احمد حسین میاں عجیب اتفاق ہے۔ ۷۲۰-۷۵۹:۲

۸۸۹:ہشیار، منشی کیول رام غالب خاکسار کہتاہے۔ ۲-۸۹:۲

۱۹۰۰: ہیر استگھ، منشی فرزندِ دلبند، سعادت مند، منثی ہیر استگھ کے حق میں میری دعائیں قبول ہوں۔ ۲:۳۲

> ۸۹۱: میکش، میر احمد حسین بھائی میکش! آفریں، ہزار آفریں، تاریخ نے مزادیا۔ ۲۵۹:۲

### خطوط جن برنام اور تاریخ نہیں ہے۔ ۱۹۹۲: میاں!وہ عرضی کا کاغذ،افشاں کیا ہوا، الخ ۱۲:۲

۱۸۹۳:صاحب! میں کل تمھار المسہل سمجھے ہوئے تھا۔ ۱۵۷۵:۳

۱۸۹۳: خال صاحب! جميل المناقب، عميم الاحسان ..... ۳:۱۵۹۲ ـ ۱۵۹۷

حسنين سيالوي

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے ہیں مزید اس طرح کی شالت دار، مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے ہارے ولی ایپ گروپ کو جوائن کریں اید من پیش عبرالله شيق : 0347884884 : سدره طام : 03340120123 حسنين سالوک: 03056406067

Scholars have considered the present research work on Ghalib's letters, the most systematic, scientific and comprehensive so far without detracting from the valuable work done by the earlier researchers.

(Yogendra Bali, Times of India, New Delhi, 2nd July 1984)

#### 000000000000

Dr. Khaliq Anjum's work is a work with a difference and the first of its kind in the sub-continent..... To say the least "Ghalib ke khatoot" edited by Khaliq Anjum is an encyclopaedia of Ghalib.

(Prof. Jagan Nath Azad, Kashmir Times, Srinagar, July 3, 1984)

#### 

All lovers of art and letters owe a debt to Dr. Anjum for his painstaking work which he completed after years of research in India and abroad. It brings Ghalib alive to us and we see the poet as he really was—all agog with the excitement of everyday things which he transformed into momentous events.

(Statesman, New Delhi, July 30, 1984)

#### .........

واکٹر خلیق انجم نے بسوں کی محنت کے بعد تمام دستیا بنے طوط کو جا رجلد وں ہیں پیجاکر دیا ہے اُن کی تا اپنے مُتعین کرنے کی کوشش کی ہے: ہے: خطوط کے مالاً؛ و ما علیہ کے بالے پر تنفصیلی تواشی قلمب ند کیے ہیں جہاں اصلی خطوم ہیا ہوگیا ہے؛ اس کا منحس شائع کر دیا ہے۔ وَمَنْ بُرِلِقِین ہے کہ سکتے ڈِس کہ ہیں خطوط نما اب کا 'مکمۂ حدّ تک ایک بھل مجموعہ دستیا ب بوجلے گا۔ اس کے لیے ڈواکٹر خیلتی انجم اُر دواُدُ نیا سے شکریے کے سختی ڈیں۔ (مالک دام)

. . . . . . . . . . .

" غالب کے خطوط کی بہا مبلد استی پرسائے آئی ہے جس کودکھ کرجی نوش ہوجا تا ہے اور آ بھوں کی روشنی بڑھ جا تی ہے۔ ہیں پوری ذمر داری کے ساتھ یہ بات لکھ رہا ہوں کہ خلین انجو صاحب نے بہت دل لگاکڑ اورنظر جاکر اس کام کوانجام دیاہے۔ انھوں نے بہت مسہ وقیمل کے ساتھ کئی سال طرف کے مئین کی تصبیح بڑا اور بہت ساوقت ترق کیا مئین سے تعلق تواسٹی تکھنے پڑا تھوں نے جاسہ وری مصادر اور ما فذکو میٹر نظر رکھا ہے۔ یہ قیاس نہیں یہ بہت واتی معلومات کی بنا پر لکھ رہا ہوں ۔ مجھے ملوم ہے کہ انھوں نے تلاش وستج کائی اداکر نے کی ایماندارانہ کوشش کی ہے'اور جدید انھول یہ وین کی رشنی میں مئین کو مرتب کیا ہے۔

میں خلیق انٹرصاصب کا شکریہ اداکرنا ہول کر اُن کی اِس کتاب سے جہاں خالب شناسی کے ذخیرے میں اہم اصافہ ہوگا' دہاں خا<del>لب</del> آسٹی یوٹ نئی دِل کی فہرستِ علیوحات میں ایک اُس کتاب کا اضافہ ہوگا جسے پیچے معنوں میں اہم کتاب کہا جاسکے گا۔ ایسی اہم کتا ہے جس کا مطالعہ ہر خالب شناس کے بیے ازبس صنروری ہے ۔ جس کا مطالعہ ہر خالب شناس کے بیے ازبس صنروری ہے ۔

" اپنی نوعیت کے منظیم تحقیقی کا رنامے کی ترتیب پر اواکٹر خلیق انجم اور اُس کی اشاعت پر غالب اُسٹی ٹیوٹ نئی دہلی ہراوی مبارکباد کی مستحق ہے۔" غالب کے منظوط" غالبیات میں ایک اہم اضافہ ہے اور مجھے بقین ہے کہ غالب شناس اِس کتاب کی وہ قدر کریں گے، جس کی مستحق ہے۔" ( پسر د فلیسر مختاد المدین احسدی)

. . . . . . . . . .

ڈاکٹرخلیق انجم نے برسوں محنت اور دیدہ ریزی کے بغیطوط نالت کو چار طلدول میں فراہم کیا ہے۔ نا بسیات میں انھول نےاب کسجوکام کے تقے دہجی اُن کی نزرو کی کے لیے کافی تھے، لیکن اس کا زائے نے انھیس غالب شناسول کی صحب اوّل تک مہینچا دیا ہے۔ ر ڈاکٹرنیٹ اُرا حمد ضاروقی )

المراد بالسات کے تقریباً تمام گوشوں پر ڈواکٹر نولیق انج کی نظر ہے۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں پس برصنچرسے با ہر پرطانیہ بن جی ایخوں نے اردوکے علمی زخیروں کواچی طرق دیچھا بھا لاہے۔ بلاشبہاس علمی کام کے بیلے ڈواکٹر نولیق انج دنیا کے مشکر ہے کے مستحق ہیں۔ (بسرو فدیسیر کی ہی چیندہ منار منگ)